# مردخدا

سوالخ حيات

د صرت قبليد كاد مخدوم سيد على الحدثاه قادرى كياني قدرس

ں ہرنہ بلقیں چیمیہ انسہ بلقیں چیمیہ



#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





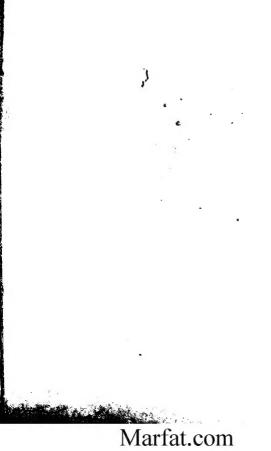



صرت قبله برکار مخدُوم سید علی احکر شاه قادری گیلانی قدرس م

ىر. السربفتس چىم

٩/٨- ربيثيگن رود - لاهستور

#### جبكك حقوق بحقمصنفه معفوظهين

128455 \_\_ مرد فدُا \_ اکنیہ بلقیسے جمیر سيدبين فحسمود ادّك، اگست ۱۹۹٠ بر \_\_\_\_ ایک ہزار \_\_\_\_ کر ۔ ایم -ایس بینطرز - درماد مادکید ایس \_\_ ۵۵ رویے = مِلناكا بيته = نب ، مثاه على احدر داد ، دريه غازي خان

Marfat.com

م يك كارنر، بلاك اور در يره غازي فان

الا إنَّ اوليُّ اللهِ لانحفَّ عَلَيْص مِوَلاَهُم كَيُر نُدُن

مرونی را سوانج حیات متر در راهن مهر علی به

حضرت قبله سرکار مخدوم سیدعلی احمد شاه قادری گیلانی قدر سروه

لانسهلقيس جيمه

انتساب مرشدگرامی

حضرت بيرم قبول محى الدين گيلاني منظله

ے پیر باشد نرد بان آسمان تیر براں از کہ گردد از کمان

بسم الثدار طن الرحم **ميتش لفظ** 

نحتكة وكفلي كلى دسوله الكريم

سروركائنات فخرم وجودات محده صطفط سلى الته عليد وسلم ك بعد سلسلة نبرت فتح بوا دین کا تکیل ہو چکی ہے۔ آئی کے بعد معابد کام نے سند سول کی بیروی کرتے بست يلخ ون كافرلفيداداكرف كاكام جارى ركها. بعدازان اوليلت عظام إدر خاصان خدانے اجدائے اسلام کے لئے اپنی زندگیوں کو دقف کر کے نخل اسلام ک مبیاری اوز طل خلاک روحانی تبیت اوراعلی اخلاق کے دریلے ہو دلولی کی وہ بہاری اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے ۔ چاروں سلاسل کے اولیا وکرام نے برصیغیر پاک دسبند کے الکھول بندگان خدا کے دلول کولز ایمان کی رفتنی سے منور کیا بعضرت وألكغ بخش كي علاوه حضرت نواجه معين الدين جيثتى الجميري خضرت بختيار كاك مفت بابا منيد مخيخ شكر يحضرت صوفى عبدالرثتية كربعني حضرت خاجه نظاً) الدين اوليا تحريب الهي حضرت بها والدين زكرياً لمآنى شاه ركن عالم مناني حضرت مندم جهانيال جهال سُتُ حفرت شاه نعمت الشرقا دركئ حضرت نواجه باتى بالتُّد د ملويٌّ حضرت يشخ مح بيداني حليَّ دادج شريف صفرت سيدعبدالقا در ثأني شخ ألا فاق حضرت شاه كال كيعلي عظب الاقطاب حضرت شاه سكندرقا درئ ادرام رباني شيخ احدر سرمزدي ني اسلام ك بوخدمت كىبان ى بزرگون كى ساعى جيله كى بدولت بصفيرس شجراسلا بالأور بواء شام مصر اكش سودان ايان عراق انغانستان تركستان جيين له كاجارت ياكستان تركي تشميروول انعرض دنيا كيسر ملك بيس حضرت غوث اعظم كي شيارى موجودين.

بندوستان يسيرسلسلم تخف الآفاق حضرت شاه كمالئ كيقلى اورحضرت شاه سكندر محبوب التي كي زريع بين جال كي لعدال كم اخلاف اور خلفات اس مسلك كرميدايا عصرعا صرب اولياءيس حضرت سيعلى احدشاه قادري كيلاني مقام وایت برنائز ماحب باطن روش فنمیر مزرگ ستے - مال کرنالی این کتاب دربار تادى بى <u>كىمە</u>بى "جن لوگوك نے حفرت قبلدى نبغى رسانى كے بادلول كوبرستة وكيهاب وه برطا كيت بين كرحض قبلهالم كاروحاني تعبا ورجذب نظرس بجليول ك كارنا على ان كالعلى تانزا ورتصرف بواؤسيس كام كروبات يقسيم بدس قبل تقل يس كونى سى غيرسلم الساند تقابوكسى نيسى صرورت ادر بريشانى كباعث سهب كي خدمت ميں حاضر نه سوتا سوريبي حال ڈيروغازي خان ميں رہا ۔ مبح شام ضروت مندائيكى خديست مين حاصرريسة اورول كالهاريون سيآب كى روحانى عظمت ك سائ سرسلين مرتسيق آب فيام پاكستان ك بدر تقل سے بجرت كرنے يرديوغازى فالنابل ستقل سكونت افتيارى ادريهين آب كامزار سيه جومرج فلأتن يئيسان بادران طريقيت كى معنون مول جنبول في تدون مي تدون مي كسى معى طرح ميرى مددفرائى جصوصا مخضرت سيدعبول محى الدين كيلاني كى رسبائى محصمامل رى اسسى دكادش فى باد بودائر كوتابى نظرات تومدرت خواه بدك

اس کتاب کی تدوین و ترتیب میں سیده آربانو لیکچوار کا بہت بڑا حصّہ ہے۔ اگر وہ میری مدد ترقیبی تو شاید میں یہ کتاب کممل ند کر پاتی ۔ ان کے قیمی مشوره اور تعاون کی میں بے مدشر گزار ہوں ۔

در میں جناب فررشدر حسین بخاری صاحب مصنعت الکھال کی بجی بے صرفمتون برل ان کے فیتی متورول اور تعاون سے مجھے کانی مدد مل ؟

النربلقيس يجميه

#### ربسم الندالرحن الرحيم

### حرف عقيدت

#### بشريف استرت

تقوف انسانیت کواین پوری کلیت کے ساتھ فروغ دینے کا ایک فکوی روایت اوعلی تحرکی سیجس کے سبب دنیا کے مخلف خطوں میں اسلامی تعلمات كوانسان دكرى كى بنيا دير فروخ الله صوفى انسان كوكسى طيه نشده حيار برجا نيخ يركيف ک بجائے بیٹیت انسان قبول کرتاہے ،ادراس کی شخصیت کی شکیل اور کر دارسازی يس اعلى انسانى قدرول كے رجاؤك لئے باطنى تجربوكو زياده البيت ديتا ہے كو ده زندگی کے مادی پہلوؤں کونظر انداز کرتے ہے تی بین نہیں میکن اس کے باں زندگی ہیں انسان كيمعنوى بيرسلو زياده ايم اور توجد طلب بوتي بيس صوفيا مك بإلى انسان كاباهن يادلجس كملة عربى بس الفظ مواداستعال بوتاب ايساآ تكيذب كماكريه مقنفاا ورشفاف بوجلئ توحاكن حيات دكائنات كوبهة طريق سجاجاسكتاب دليا While Till Whuman nind الی کا ثنات ہے بیں کا ثنات سے اسرار ورموزاین پوری جزیات کے سامقہ موتود ہیں صرورت اس بات کی ہے کہ گہرے باطنی تجربے ریا صنت اور مجاہدہ سے ذہن انسانی کے ان خوابیدہ منطقدں کو بیدار کیا جلئے بواکی خاص طرح کے pis ip (عهد نا سے سورک ہوکر انسان میں ایس توانائ بیدار کرتے ہیں جس کے سبب انسانی دین حیات دکا عمات کی درشری سچایگول تک رسان حاصل کرسکتاہے اور صوفى كايه باطنى يار دحانى تجربه آننا وقيع اورمعتبر بوتاب كدوسر عصياتى ادراكات اس كامقابلتهي كرسكة والمعمن مي ايك جديوسوني بزرگ حضرت الوسعي الوالخير

کی اپنے عہد کے معروف سائنسال اور فلسفی جناب بعلی سینا سے ملاقات کا واتعہ خاصی دلیسی کا حالی ہے۔ ملاقات میں کا مُنات کے اسرار ورموز اور ما لبعظ بیسی حقائق پر گفتنگو ہوتی رہی۔ ملاقات کے بعد جناب بوعلی سینا نے اپنے دوستوں اور شاگروں کو ملاقات کے نازات اور حضرت شیخ کے علی کورمعنوی مقام و مرتبہ کے بارے بیں کہا کہ میں ہو کچے جا تنا ہوں شیخ اسے دیکھتا ہے۔ حضرت شیخ کے تازات ہی کہی سے کہ بوکچے وہ دیکھتے ہیں بوعلی وہ جا نتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شندیدہ کے بعد مانند دیدہ و دونی کا علم اور مشاہرہ سائنسال اور فلسفی کے علم ومشاہرہ کے مقابلہ میں زیا وہ وقیع اور محتبر تھا۔

صوفیاراور روحانی بزرگون نے انفلوی طور پرسی اسلام کی نشروا شاعت اور انسانی نلاح و جیر کے لئے کوششیں کیس جن کی افا دیت اور اورش سے مرف لطرکوا ترین انصاف نہیں یہ کئی مکتر باسلسلہ درسلسلہ صاحبات روحانیت والم خوال بزرگوں کی اشاعت وین اور فروغ انسانیت کے لئے خدمات انسانی تاریخ کا ایک ایسا دفیق ان باب بیس جس کے اُسے معروف جہیشرانسان کی امید لیبندی رجائیت اور روشن بین کے راستوں کی طرف رہنائی کہتے رہیں گے .

ردمانیت کے خلف سلسکوں اور تھوف کے مثلف مکا تیب نکریں سلسلہ قادریہ کی اپنی گلاں قدر خدات کے حالے سے ایک الگ بہجیان ہے اور شفر فتناخت ہے حضرت محبوبہ بھائی سیدنا عبلالقا دجیلائی جیسی تاریخ سازشخفیست نے اس لسلہ رشد دیابت کی طرح ڈالی۔ اپنے خصی وجولان اور خلیفی عمل کے دریعے سلسلہ قا دیہ کوالیں جا نیار روحانی اساس فلائم کی کماس سلسلہ نے ایک دنہ تحریکے بان کر ما المسلل اللہ کوئی فعالیت سے روشناس کیکیا،

تقريبا بإنج سوسال ببط حصنت فوت اعظم كعظيم فالعاده كعظيم طارت

حضرت شاہ کمال جیلانی قادری مجزب مشرقی ایشیا کو روحانی فیون و معنوی برکات سے بہرہ مندرنے مے لئے بنداد سے مہند درستان تشریف لائے ادر بھرکیقیل کی اثر پزری کو وكيدكروبي قيام كابيصاكيا بجنوب شرقى ايشياا ورسرمين بهندوسان كالكعل سبندو ادر سکت ایس منتف سے مشرف براسلا م جدمے دخدہ احضرت سیملی احمد شاہ سیلانی کا سلسد عاليم ربن كيول كاى دريانتين شهنشاه سے جاسات عور وحانيت ك تاریخیں شاہ کمال کیقلی سے نام نامی سے موسم ہیں ،اورجبنوں نے سرزین سبداورلوات جزرم شرقی ایشیا کواسلام کالافانی انسانی قدرول سے روشناس کرایا . نشایه دامن کوه يس بيابان خطه وروه فازى خان كى روحانى الشنكى العبى باتى بركى حضرت سلطان فى سرورُ ، حضرت خاجر سيمان تونسوي ، حضرت خاجه غلل فريدٌ ، حضرت بيرعادل اور ملا قائرنتاة جيسے وفاشيوه دوتول سے ملئ كاشوق كرا ب قيام كاستان كے بعد ديان خان تشريف لائے اوراس درور مٹیس اردم می صرورت سور كركے بيوں مستقل قيام فرايا مندم حفرت سيطى احدثه كيلاني ميرى عقيدت ادريا ذمندى اس نوعيت كى نہیں تقی جس طرح ان کے فرزند دلبیند مخدوم میاں مقبول محی الدین صاحب سے بے . طلباكا كالجان دنول حضرت مح آستانه عاليه مح جاريس مواكرتا مقاربس جي جاستا تقاكمهم كبهى جعد نمازيس يا دير ساوقات بي دست بوسى كى سعادت حاصل كى جلے۔ دل نوازی شاکستگی اور عبت کیشی اس انسان دوست خانوا دیے مزاج كادصف خاص ب- آب ايك باران سال كرديكه اينائيت كالساار لباس رك وبديس ساست كرتا بوالحسوس كريس الكركمجرين طرنبس بي كى .

ے واں سے نسکل سے مجھرر نہ فراغت ہوئی نصیب آسودگی کی جال تیری انجن میں متھی ا حضرت مغدوم سیدعلی احد شاہ کیلانی کے مزائے میں ایک ایسی منزہ سادگی او

دل میں اتر نے والی داسی متی کدان کے قرب میں بیٹے کران کی آئیں سنتے دہنے ہیں عبیب اور انجانی طابنت کا احساس ہوتا ۔ مجھ یاد بڑتا ہے کہ حضرت تصوف اور فلسقہ کے بیچیدہ اور انجانی مسائل پر گفتگو کرنے کی بجلئے زندگی کے روز متواور مام مسائل پر اظہار خیال مرائل مرائل برا فلہار خیال مرائل برا فلہار کا مسائل پر اللہ بہان مرائل تحقیق میں رہا کہ تحقیق میں رہا کہ کارس اور بیجائی کا منافہ بہت ہی دلنتیں اور مورز بنا دبیا ۔ شائستی میں رہا ہو ہو کہ کارس اور بیجائی کا منافہ ہوال مقبول محمال مقبول محمال الدین کی صحبت میں متاہم ان کے بال کو الدین جا است میں مقاور میں منافہ ہوال کو الدی کا درجال فوازی کا ایسا نے ساختہ بن کو مجملے کہا ایسا کے ساختہ بن کو محمد کی کہا ہو گئی کہا ہو گئی کے معاملے کے کو عقمت مشوکت و تشکوہ یا اقتبار وافیتار کا نام نہیں بلکتھ تھی اجھائے کو کہا ہوئی کا است اجھائی کو کہا نے کا میان میں منافہ انہاں میں میان میں بلکتھ تھی کے کو عقمت مشوکت و تشکوہ یا اقتبار وافیتار کا نام نہیں بلکتھ تھی اجھائی کو کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کے جھائی ہوں۔ جھائی ہود

پروفلیسرشرلین اشرف صاحب گریمنشه ڈگری کالج ڈیرو غازی خان۔

# أظهارخيال

سیدستورس شهآب دلبوی مدیر سخت روزه الهام بهاولپور انسبلتیس جیرتی مروزهلا" نصنیف کی ہے میں کیتل کی سرزمین می مشہور خانواده حضرت اعلی حضرت شاہ کمال قادری اوران سے متوسلین کے مالات تلمبند کئیں ۔

فاص طور پر صفرت قبلد سیرعلی احمد شاہ وگھ الشّرعلیہ کے حالات تفصیل سے درج کے میں۔ یہ کتاب مرف کے عام کے عام کے عام حقائق تفعیل کے سامہ اور درنشین حقائق تفعیل کے سامہ اور درنشین سے اور واقعات کے بیان کرنے میں حقیقت بیندی سے کام لیا ہے اوران کے در تا فاک اسلم کام لیا ہے اوران کے در تا فاکر کامشا بہ کیا ہے۔

ساری کتاب پڑھنے کے قابل ہے یقیٹا مُحتقدین اور بزرگوں کے حالات سے دلیسپی سکھنے والے حضارت اس سے استشفا رہ کریں گے .

میں اپنی بیماری کی وجسسے تفصیل کے ساتھ لکھنے سے معذور ہوں تاہم یہ کہد سکتام دل کرکتا ب جامع ہے۔

سيدمستورس نتهاب دملوى

حرف بين

زرنظر کتاب سجاد فرشین یازدیم کیتل شریف قبله علم حضرت محدیم میرطی احد شامی کیلانی کی سوانی جیات سے بحصرت قبله والرمختریم و کی کائل سے بطوس و محبت کا حسمندر سے اور ایک ایسا پرواغ سے جس کی روشی بہارے لئے شعل راہ ہے ۔ یہ حقیقت ہے کہ الله والدن کی محفلوں میں بیلے سے سیمیشہ دلی سکون متما ہے ۔ اور یہ الله مطابقہ سے کہ الله وادر کی انسانی محلی واقی منفعت اور امیر و مزید و محرصة دلیا ہے اور و کھی انسانی ملاح و مہم و محرصة دلیا ہے اور و کھی انسانی محد محمد لیا ہے اور و کھی انسانی سے زخموں پر مرہم دکھا ہے ۔ سیجے اہل تصوف اور پیران طریقیت کی زندگیوں پر کھفا کی دور کی انسانی خدمت ہے ۔ سیجے اہل تصوف اور پیران طریقیت کی زندگیوں پر کھفا کہ کھانا اور لوگوں کو ان سے روست اس کوانا ایک بڑی انسانی خدمت انجام دی ہے وہ ہارے شکر سے کہاس کو مناقبول حاصل ہو۔

**مقبول محی الدین گیلانی** سیجاد نشین کیقل شریف داستانه عالیه قادیه درجه نازی خان تعارف

کیقل کی مرزمن کو سِند د لوگ متبرک خطهٔ ارمنی خیال کرتے ہیں. و ہاں مہا بھارت ى خونرير جنگ الى كئى تقى كوركيشير ليتى تقانيسر كيتل بدايون كفي هداورملمال ك تاریخ بہت تدیم ہے کیقل اور تھانیسریں قدیم تہذیب کے آثار جگر جگر بلئے جاتے ہیں پیشہر دریائے سرموتی کے کما رہے واقع ہیں۔اسے پر بہشر نے آباد کیا مقاد مری جنگ عظیم سے قبل کھدائی کے دوران قدیم سکتے اور مور تیاں بڑا مد ہوئیں۔ ابھی پسلسلہ تحقیق جاری مقاکه جنگ عظیم تھیولگئی رہندہ ستان کے طول وعرض میں رہنے والا بر فرد اس تاریخی مقام سے اُشنا سے لیکن اب اس شہر کی پہچان کے حلالے دہ نہیں جو تاریخ کاحصته ہیں۔ آج کیتل کو نام سنتے ہی ذہین اعلی حصرت شاہ کمال لعل دیال ً ک جامح صفات شخصیت کی طرف منتقل ہوجاتا ہے ۔ادرکیقل جو کبھی مبنومال کی پرستش کاسب سے مڑا مرکز تھا کیھل ہڑ تھیں کے نام سے رشد و ہلایت کا سرحیتم برکیا ا على حفرت شاه كمال قا درى كيقلى سلطان طهيه زارين بابرے عبد ميں درّہ گومل كى الديم تصفحه د صوبه منده على الشياركي مي الماست اختياركي م ان دنوں شیرنتما ه سوری مسرمریا رائے سلطنت تھا شیرنتماه سوری اپن گونا گولت مصروفیات کے باوجود علماً اورصوفیائسے بٹری عقیدت رکھتا تھا۔ اسے جب ملسّال سی آپ کی آمد کا علم ہوا تو محد فرعلی کو تحفے تحالف دے کر آپ کی ضدمت میں بھیجا درملتان میں فانقاہ تعمیر کرانے اورستقل سکونت اختیاد کرنے کی ورخواست کی لیکن آپ نے دونول مراعات حاصل کرنے سے انکار کر دیا آپ کا اسم گرامی شاہ کمال ہے۔کبیرملک العشاق فروالافراد اورلعل دیال کے القاب سےمشہور سمے آپ کا سلساء نسب گیا دموی پیشت میں بسران بیر دستگیر محبوب سجانی شخ

عبدالقا درجيلاني سيجامله بحداث المرائي ولادت بغداديس موكى - آب مح والدكرامي كاناً هاجى سيرعيشرتها . حفرت مخدوم شاه فضيل قادرى مسيخرقهٔ خلافت حاصل كميا فريفيه مج كى دائيكى كے بعد مراشد كال كر مكم پر بف دكوفيريا دكميد كرمب دوستان كارخ كيا ديبالپود كماليد لا بود العيار "ياثل الكره" د بلي البميراود احداً باود گجانت، كى ساحت کی جب آپ کسی تهریس قیام فراتے اور لوگوں کو آپ کی عظمت کا ہم چارا تو آپ شهر تبدیل کر دیتے . زندگی کے آخری حقر میں آپ کیمل رامنل کوال تشربيف للئ يدعلاقه ايك عرصه سي مبلغين سع خالى تقار آب مح في في فطرس نەمرف كىيغل بلكەبي رىے بہندوشان بىل دوحاينت كے چینے مچوسے رشیخ عبداللحد سربېندى ويشخ التدواد رستاسى امام ربانى عضرت مجدد الف تانى و حضرت شاه سكندر رؤس الاوليام محبوب إلى محد غان تاشقة عرى الم شاه موسى الوالمسكام سيدهلي الم مشهدی شیرشاه . قاضی عبدالرجان دیبالپودی بهشخ سالم برلمان پوری و حافظ اساعیل ملتاتى رسيدينيات الدين لامورى . شيخ جال الدين كھك ملتانى رشيخ عبداللطيف حادثى تا منی صدرالدین لام<sub>و</sub>ری رسید محرسکی <sub>-</sub> قا منی می الدین کا انوری \_سیرحسین شاه - قىطىبالدین علم دموى الوسعيدلامورى بى بى عائسترسسلى عيات الدين لامورى رطاصدوالدين گِراتی . پشنخ ابرا ہیم مرمنہدی . طاعثان سامانوی ۔میدعلی عوامی مرمدی ۔ شنخ فضل ففنوکی ۔ سیڈی مخاری ۔ شیخ طاہر بندگی لامودی ۔ اسلام پہاروی ۔ شیخ نورمحد پیٹنی ۔ میز*ا*ب شاه غازی دام گزمهی اورسلسلهٔ فاخیله کے باتی حضرت شاه فاضل الدین بٹالوی<sup>رم</sup> قابل ذكريس سندوسان مي دوران ساحت سندو يوكيون سے آپ كے بہت سے . کے حافظ مراحب ملیّان کے دہتے والے متے آپ علم قرأت کے اما) اور قرآن پاک عمع من من السلس بجرى ميس بمقام ملتاك وصال بهوا مزار ملتاك شهر ك سيشن

روحانی معرکے ہوئے ۔ بالآخر وہ جو گی مشرف بداسلام ہوئے ران میں با باسٹل پوری

اب سیش پوری مشہور مساحب سندو دردئیں تھے۔ ایک دن حضریت شاہ کسال پیقلی کہیں سے تشریف لا رہے تھے کہ دیکھا ایک تالاب کے کنارے خلفت جمع ہے۔ اور باباسیتل پوری اپنی آئیس پیٹ سے باہر نکال کر دھو رہے ہیں اور لوگ ان کے درشن کے لئے او دگرد جمع ہیں۔ اعلی حضرت نے فرایا یہ مظاہرہ شہرت کے لئے توب ہے مگراس سے دل کی صفائی مکن نہیں۔ ایک نظر ڈال کر آپ تغریف نے گئے۔ بابا سیس پوری جب اپنی آئیول کو دوبادہ بیٹ میں میں گئے وہ وہ صب سالی درست مذہبی تھی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کیونکہ بابا مساحب ماحب مجاہدہ اور دیافت سے اس کئے سمجھ گئے کہ وہ مسلمان درویش مجھ کھیا کہ گئے ہیں۔ آپ کے آستانہ ہر پہنے کر قدم ہوس موٹے اور دیافت سے اس کے آستانہ ہر پہنے کر قدم ہوس موٹے اور دیافت سے اس کے آستانہ ہر پہنے کر قدم ہوس موٹے اور دیافت سے اس کے آستانہ ہر پہنے کر قدم ہوس موٹے اور دیافت سے اس کے آستانہ ہر پہنے کر قدم ہوس موٹے اور دیافت سے اس کے آستانہ ہر پہنے کر قدم ہوس موٹے اور دیافت سے اس کا در دیافت آپ کی خوم مت میں دہنے گئے۔

اعلی حفرت شاہ کمال کیتھی ہے یا با سیل پوری کی بحبت اور عقیدت کے واشن میں زبان دخلائق ہیں۔ ایک مرتبر اعلی حفرت شیر پر مواد ہو کہ باسیس واشن میں زبان دخلائق ہیں۔ ایک مرتبر اعلی حفرت شیر پر مسطح مسواک کر دیے سے دیواد کو ماد کر کہا "چل" دلیار کو ماد کر کہا "چل" دلیار کو ماد کر کہا "چل" دلیار کو ماد کر کہا ہوں ہوئے بابا سیسل پوری اس کو اپنی گالیاں سیسل پوری اس کو اپنی گالیاں کے رپوڑ میں چوڑ دو رشیر نے کسی گائے کو کچے نہا۔ با واسیس پوری اس کو اپنی گالیاں بر حیال آرہ میکھے۔ اور ایش کو اپنی کا مدیل بر حدول یا رہ میکھے۔ اور ایش کو اپنی کا مدیل بر حدول اور کے دیا ۔

باباسيتل پورى كى سادىقى كە قرىپ دە چىرى مىغاقىدىن آج مىمى

اطلی حفرت سے عقیدت کی بنا پر باباسی پوری کے گری نشین چراع جلا نے ہیں ان دو بزرگوں کے تعلقات مجبت وعقیدت کی سم اب تک اس طرح جاری ہے کہ حفرت کے عرس کے توقی پر بابا صاحب کے سائشین ایک پچادر اور بگرط ی خانقاہ کے سجادہ نشین کو بیش کرتے ہیں۔ اسی طرح خانقاہ کے سجادہ نشین کی طرف سے ایک وستار اور مٹراد مبادک کی چادر باباسیل پوری کے ہم گدی نشین کو دی جاتی ہیں۔

باباسیش بوری نے سیم<sup>9</sup> میر انتقال کیا ۔ باباصاحب کی سادمی تالاب کے دوسرے کنارے واقع ہے ۔

ك باداگويال ايك مندو گواني بي بيدا موئ رجب س بلوغ كو بيني تد فقرى اختيادى سيروسياحت كرتي بوء خفرت باباشاه كمال كى خدمت ميس ا بہنچ کئے۔ اور ان کے دسن رحق پرست پر اسلام قبول کمیا بحفرت شاہ کمال <sup>مج</sup> ان كوبابالسم التُدكم اكرت تق فقرأ بين مشهور يعكد باواصاحب حفرت شاہ کال کے مرید اور نعلیفہ سے۔ ایک دفعہ دیلی میں چند فقیروں کے ہماہ ایک عگر سطے ہوئے سے کہ ایک مست یا تھی سامنے سے آیا، فیلبان نے احتیاطا ً كهاكه سائي سيرمط جاكيل باواصاحب نے كهاكوئي ورنهيں بم نودمست ہا تھی ہیں مسست ہاتھی نے درولیش کے قدموں برسمرد کھ دیا ۔ إرد گرو جيكر كاشيزاكا . باوشاه وقت تك يرخبر بينيي تو بطور نياز كچه فقدر قم بابا گوبال كي خدمت میں بھی انہوں نے وہ رقم والس كر دى ۔ بعد ازال بدلون ہوتے موے جھے تشرای لائے اور ویس سکونت اختیار کی ۔ ۵۰ سال کی عربی استقال کیا مزار جھے میں بي خلفام يس سير محدوا ورسيدوا ود بدايوني معروف بيب -ماخذ . عزیزالاانوار ذکرابراد تلمی از عبدالعزیز جمجری -

بیرونی مالک میں میاحت مے دوران مزکی مے صدرسلطان سلمان ذایشان متوكل على الله تالث كرزماني مي سمروند كية توحاكم سمروندمراق خال في مهال نوازى كى سعادت حاصل كرناچا بى اورسلطال محدخان بدخشانى منطفرخال حاكم تند بارسطان احدهال بأيَّة السلطان محدد كجاتي زين اطرمارت كرنا چابى كيكن آپ نے کہیں بھی سرکاری مراعات قبول نافرائیں رمِصغِر پاک وسند کے حاکمان وقت شاه بیگ ار بوکن بهایون بشرشاه سودی اکبرشجاع حالی میران محدشاه تردی بیگ شهاب الدين احدخان ظفرخان ،شبها ذخاب ،حميدخان ، شاه محدفرعلى بحمين خال ادر نواص خال نے آپ کی کفش برداری کوایت ایسدار تعظمی سجھا۔ اس استخابی وی شَان فِقر ملى ہے جو حضرت مؤت أنعلين شَيْخ عِدالقا در جيئاً في بين مقى آپ كوسلطان سنجرنے امران کے صور نیمروز کی گورنری میش کی تو آپ نے بروانہ تقری بریشحر مكهر بهيج ديا\_

> پوں چتر سنجری رمخ بختم سیاه باد در دل بوداگر موسس ملک سنجرم

> > *زانكه* يافتم خبراز مك نيم شب إ

من ملك نيمروز بيك بتولني خرم!

ام) ربانی حفریة مجدوالعث ثانی کا ارشاد سے کر بجب یم کو بزرگان قا دریہ کا کشف ہوتاہے۔ توصفرے شاہ کمال قادری بھیسا بزرگ نظر نہیں آ تا گر آپ کی ایک مشهود کرامت ریمقی که آپ کبعی کبعی مرخ لباس زیب تن فراتے اس ددران الركوئي سفيدلياس بيسش مرقاقواس بخرش قبول كرت ليكن بيس بى ده باس پینے تواس کارنگ سرخ موجاآیا۔ اس بنا بر لوگ آپ کولال دیال کے لقب سے یاد کرتے ہیں یہ نہلی کر آپ نے وندی میں ہی اوگوں کوفیض بہنیا یا

بلکہ وسال کے بعد معبی ہو بے شار صوفیاً کہ سے آشاں سے رشد و برایت یا تے رہے ۔ ان میں حضرت شاہ مویک گا ورحضرت میراں شاہ مویک گا ورحضرت میراں شاہ مویک گا دات با برکات شامل میں یہ حضرت شاہ مویک آپ کی درگاہ پر حاصری دیا کرتے ہے اور فرماتے مقے کہ میں نے دروممندی اور عزفان کی دولت حضرت شاہ کمال کی درا قدم سے حاصل کی ہے ۔

فقارًا كاليك كروه عاشقان شاه كمال قادر كالملاتائي. منقول تذكرة الفقراء

كتاب مذكرة الفقراريس دارا شكوه قادرى كاايك شجره ملاب بومندرج ذيلب

# تادری شبحره

حفرت ميال مير بالا بيراس مفرت ميال مير بالا بيراس مفرت مناه خفرايلال سيوستاني وحمد رئيس الا وليائر حفرت خواجه ما تي شخص مفرت سيد مناه جال مجردة مفرت بيد مناه جال مجردة مفرت الال شهها ز قلندار في مفرت الواسحاق الإسيم عفرت الواسحات الواسيم عفرت الواسحات الواسيم عفرت الواسحات الواسيم على الموسيم الموسيم

نوف كاندانى ريكاردس كبيساس كالتركونيير

و سان موید .

کیفل سے علاوہ ملمان میں میراب شاہ کمال مصطفر اور ضلع سانگھٹر میں شاہ
کمال بندادی ساما نہ قصبہ پائل اور لدھیانہ میں بڑے ہیر سے نام سے آب ک جِلَّد گاہیں
موجود ہیں مغل پورہ گنج لا مور کے قبرتان میں آپ سے تربیت یا نمتہ جند صلحا کے
قبور ہیں ۔ اس سے علاوہ ایک جامع مسجد شاہ کمال مرجع خلائی ہے ۔ کمالیہ
ضلع فیصل آباد اور قصبہ کمال پور ( بھارت ریاست پٹیالہ ) دونوں قصبے آپ سے ناکہ
ہر آباد ہوئے ۔

## حضرت شاه سكندر رؤس الادليأ محبوب الهي

سپشن الآفاق حضرت شاہ کمال کی گئی کے پوتے اور امیرالعاد میں حضرت شاہ عادالدین سے فررت شاہ کمال کی گئی کے پوتے اور امیرالعاد میں عادالدین سے در نظر ہیں حضرت قطب العالم قطب الاقطاب سے داوا بزرگوار سے فیض یاب ہوئے۔ اور فقر وارادت کا خرقہ بھی انبی سے حاصل ہوا الوالحنات کینیت روس الاولیا محبوب انبی کے القاب سے یاد کئے جاتے ہیں ایک مرتبراعلی مقرت شنح الآفاق نے فرمایا معماد الدین مبارک ہو۔ تو ایک ایسے بیٹے کا بایب ہے حقرت شنح الآفاق نے فرمایا معماد الدین مبارک ہو۔ تو ایک ایسے بیٹے کا بایب ہے حس کے کمالات روحانی کا ایک زمانداع تاف کرے گا'

ایک روز ائی کے جدامجد حوض پر وضو فرما رہے ستھے ان کی دستار قریب ہی

رکھی تھی۔ آپ کیصلتے ہوئے آئے اور دا داکی دستار سربر رکھ لی ۔ دا دا ہزرگوار نے فرمایا بیٹیا یہ دستار تمہماری ہے۔ تم نے جلدی کی مبادک ہو" کچھ عرصہ بعد حضرت شاہ کمال وصال فہوا گئے اور حضرت شناہ سکندر حمد النے ثنائی نے آپ سے سلسلا قادر بیس اما ربانی حضرت شنخ احد سرسمنہ ی مجدد النے ثنائی نے آپ سے سلسلہ جاری ہوا وہ بیعت کی اور شرقہ خلافت حاصل کیا حضرت مجدد الف ثانی سے ہوسلسلہ جاری ہوا وہ مجدد یہ قادر یہ کہلا آ ہے حضرت مجدد الف ثانی نے آپ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ " میں مقدم گرما میں دو پہرے وقت سورج کو دیکھ سکتا ہوں لیکن حضرت شاہ سکند تاتی سرہ

کے تلب پر غلبہ اشعاع الوار کی وجہ سے نظر تہہاں مظہرتی " بر مصداق ضرب المنتل م رور خدت اس کے بھل سے بہنچا ناجا ماہے یہ حفرت شاہ سکندر رجمۃ الشعلیہ کے رفیح الشان خلفاً اور اولاد ہی آپ کی عظیم شخصیت اور علوم تربت ہونے کی کافی شہادت ہے رایک انگریز اے ایم سٹونے اپنی کماب صلح و کمنال کی تاریخ میں ان بررگوں کے فیضان و کمالات کو خواج عقیدت بپیش کمرتے ہوئے آپ کی اولاد کو عزت و تشرادت کی یادگار مانا ہے۔

(۱) اکبر کے الحاد و بنی کرد کے لئے جہاں کچھ دربادی علیاً میں پرست آگے اسلام کے دربادی علیاً میں پرست آگے بھر سے و وال مشاہی دربارے باہر صفرت نتاہ سکندر کھی اللہ دملوی اور صفرت شاہ سکندر کھی ادبار کی دربارے باہر صفرت نتاہ سکا کی اصلای تحریب سے ہندو ستان میں اسلام کو ایک بار مجر سے مامن ہوا ۔ اکبر کا دگیا ہوا تم اگر جبرا شاکاری تھا کہ جلدی متدمل ہونا مکن نہ تھا اس زخم بر مربم کا کام عفرت امام ربانی محدوالت اسلامی معاشرہ کو سندو ستان میں ہے ہے اس کے لئے جان کی بازی رکھا دی ۔ ان کی بدولت اسلامی معاشرہ کو سندو ستان میں ہے ہے ان کی بدولت اسلامی معاشرہ کو میکھنا چاہتے ہے ان کی بدولت اسلامی معاشرہ کی مندوستان میں ہے ہے ان کی ہدولت اسلامی معاشرہ کو میکھنا چاہتے ہے ان کی ہدولت اسلامی معاشرہ کو میکھنا چاہتے ہے ان کی ہدولت اسلامی معاشرہ کو میکھنا چاہتے ہے ان کی ایک میں میں ہوئے ۔ یہن حوامش نظریو کہا کہ سال کی اساس سے ۔

١٠ رجادي الاول ٢٣- احد كواتب كا وصال موا-

آپ کے خاندان کے افراد ہر زمانہ ہیں خلق خدا کے لئے مرجع خلاکُت رہے ہیں اور آپ کا خلائت رہے ہیں اور آپ کا خلاف کا مرحم خلاکُت رہے ہیں اور آپ کا اطلاحا مجاد حضرت شاہ گذا رحان علی اس محفرت شاہ تعلق مخدما لیا ماہ محفرت شاہ محد بنا الیاس محفرت شاہ محد مبالا ماہ محفرت شاہ محد شاہ میں محفرت شاہ محد مبالا ماہ محد مبالا ماہ محد شاہ محد مبالا ماہ محد شاہ محد شاہ میں معد شاہ میں محد شاہ میں محد شاہ میں معد شاہ میں محد شاہ میں محد شاہ میں محد شاہ میں معد شاہ میں محد شاہ میں معد شاہ میں میں معد شاہ میں معد

(۱) حفرت شاہ گدار محان کی اولاد سامانہ ہیں بھی آبا د ہوئی تِقعیم ہندے قبل اس نھائدل کے دو فرو عبدالنبی شاہ قادر کی اور میر محدصد لیق شاہ قادر کی حیات مخفے۔ ان کا شجرہ مید کمال روشن جمال میدرشاہ نورالحسن میدشاہ عبدالرزاق میدنشاہ قطب منور مید شاہ محد کھال ثانی میدشاہ محد ملمال میدشاہ گدار جمان اور حضرت شاہ سکندر محبوب الہٰی سے جا ملتا ہے۔

 ۲۱) مکتوبات معسومید دفترادل میں دومکتوب بنبر ۲۷ اور نمبر ۲۷ میں حفرت شاہ محب الیاس کے نام طبع ہیں جن میں حفرت خواجہ محد حقوم نے آئے بخناب کی بڑی تعرفیف کی ہے .

(٣) كم كي إوره كونواب نجابت على خان افغان كو آب سے خاص عقيدت تقى .

(4) ان بزرگون مح تفعیلی حالات تذکره شاه سکندر و ربار قا دری الکمال اور مجدوین

سلسلةقا دربيهي الاخطەفرا ميش \_

صفرت مخدم سیدعلی قبله عالم سیدعبالعلی قادری اور صفرت مخدم سیدعلی اجدشاه ا رح میلانی نے مزاروں مگرره راه لوگوں کو سیرسے راستے مرسکایا۔

حفرت عبدالعلی تماح قادری کے بین فرزند ہوئے یہ حفرت شاہ مح پر شرف (جرکم من بیں ہی انتقال کر گئے ، حفرت شاہ محد حنیف قاددی آئے ، حفرت بخددم علی احمد ساہ ہو قادری ا بیت جدا مجد حضرت شاہ کمال کھلی آئی پشت بیں بار ہویں بزرگ ہیں حفرت شاہ کمال اور حفرت شاہ سکندر کے در میرسلم اور غیرسلم ہو دقت حافر رہتے ہیں بدامر باعث چرت ہے کہ تقییم ہند کے لعد آئے بھی ان بزرگوں کے عرس با قاعد گی کے ساتھ ہو رہے ہیں ما آلالا رہے ، کے لعد آئے بھی ان بزرگوں کے عرس با قاعد گی ستا مل ہوتے ہیں ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ غیر شام مرج دھو کر تقد لیتے ہیں۔ الا 19 م سے درگاہ بشریف کے انتظامات روشن لال گیتا مرانجام در در ہے ہیں۔

ا۔ ہبند وُوں کے تین مشہور خاندان کا اُستے ، کھری اور قانون گو اس خاندان سے
بے پناہ عقیدت رکھتے سے ۔ان خابدانوں کے بچوں کوکسی مکتب و مدرسمیں واضل
کوانے سے بہلے ان کی رسم اسمد النّد خاندان قادریہ کے مِزدگوں سے اواکوائی جاتی تھی
بزدگان قادریہ سے متعلق تقریباً تما) شاہان مغلیہ کے جوفر المین اب تک اس
خاندان میں محفوظ ہیں ۔ ان کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تحانوادہ گیرانیہ کی عفلت
شاہان وقت کے دل میں کمتی تھی ۔

 ۲ حضرت شاہ محد حنیف شاہ قادری نے ایجالی سمطابق ۱۸ ستمبر ۱۹۵۲ کو قبول شرایت میں انتقال فرایا ۔ اور صفرت شاہ نموئی الوالم کا دم کے روحنہ سیارک کے قربیب دنس ہوئے۔ ایم اسم اخر محافی سمرسر منبل بها ولپورے نام کیتل سے ان کے دوست شانی سرویہ صحافی مکھتے ہیں جب محل مال معاصب و محافی مکھتے ہیں جب محل مال معاصب و منا میں ملائے ہیں اب وہال میون پل کمیٹر کی طرف سے سیرگا مے طور میر ایک بڑا شاندار پارک بن گیا ہے۔

ان م روعقروں کی حالت میں اب بڑی بھادی تبدیلی ہو مکی سے وہال بہت زیادہ صفائی اور جہل پیل دیکھنے میں آتی ہے علادہ ازیں کا فی عرصہ سے اب جوات کے دور شا کے وقت بے شار مرد عور میں اپنی اپنی توفیق سے مطالبق بر شاد کے طور بر زیارہ مر بہّا نے ، کھو کے کی برنی الا کچ وانے اور رویے پسے باقاعدگی کے ساتھ چڑھاتے ہیں اور بانٹینے <u>کے لئے بینچ</u>ے ہیں۔حین قدر برشاد دنیرہ آج کل ان مزاروں بردیجھایا جاً سے اتنا منگلوار کے روز بہال کے منومان کے مندر میں بھی نہیں چڑھایا جاً ا۔ وہ سال دیکھنے کے قابل ہوا ہے مقرول میں داخل ہونے برقداتی طور پر کھدديرك لے ول کو بھی تسکین بروتی ہے بہت سے مرد عورس الرکے اپنی اپنی منتی ال كرمى وہاں سى وكرنے جاتے ہيں۔ آپ لوگول كے بوتے بوئے توايس كي يك ناتحا چونکه آپ کی اہلیہ تو خالباً پہال کے حالات سے قطعی طور پر نا آ شرا ہیں اس بارے ہیں انہیں روشناس محرواکر اگر آپ لوگوں کی کوئی منت ہوتواس کے متعلق ہجے تحریر فرائیں آپ کی باریت محمطابق آپ کا خط آنے کے بعد جو بھی وروا آ سے گا اس شنب کوم رومقبوں برجاکر آب لوگوں کی طروف سے سال اکر آ ڈل گااور پرشاد وغیوتقسیمرآ ڈں گا۔

دونوں مقبروں کی صحیح مہر ری ہے معلوم نہیں انہائ مقیم صاحب سے ہی کبھی اس کے متعلق تذکرہ مہدا یہ مقروں میں جوکہ شاہ کمال صاحب کا بنایا جا آ ہے صرف دو تربی ہیں۔ اور دوسرے مقبرے میں جھے شاہ سکنار تا دری صاحب کا بنایا جا آ ہے میں جھے شاہ سکنار تا دری صاحب کا بنایا جا آ ہے میں تبدیل ایک میں میں جھے میں تبدیل کا میں ایک میں میں میں میں کا کہ یہ بانجوں قبریں کن کن

بزرگوں کی میں اور انہوں نے کیا کیا کا دالے ماضی میں کھے تقے جن کی دھبر سے ان امھا۔ کو پیٹرف الا'

# ولارت باسعارت

۱۱، شعبان المعظم ۱۳۱۵ صرطابق ۸ جنودی ۱۸۹۸ مروز جدة المبارک حفرت میدوبدالعلی لعتب عبدالله شاه کے گھرالیہ المجائ روش ہواجس کی منیا سے مزار ہا انسانی تلوب ایکان کی روش سے منور بروئے آب کی ولا دت سے قبل آپ کی ولادہ ماجد فی منور بروئے آب کی ولادہ صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک لق ودق میدان میں ہیں اور ایک بچ ان کے وائم کیمی بائیں ساتھ ساتھ میل رہا ہے امہوں میدان میں ہیں اور ایک بچ ان کے وائم کیمی بائیں ساتھ ساتھ میل رہا ہے امہوں نے ایک لق مدی کھرکا برائے وہ بچ ہتا ہے۔ لا الله کھرکا برائے ۔ ہما الله میل میں اگھرکا برائے واللہ بھیا اجد رکھنا ۔ جنا بیٹی اسے الله لی احد رکھنا ۔ جنا بیٹی ایک مظرطی تھا ۔ ہی دکھنا ۔ جنا بیٹ آپ کا نام علی احد رکھنا ۔ جنا بیٹی آپ کا نام علی احد میں دکھا گیا ۔ آپ کا تا ریخی نام مظرطی تھا ۔

یم خوبانی تعبد سرکاری والدہ ناحدہ کی طبیعیت پرفغراور درولیتی کا رنگ خالب تھا۔ زیدوعبادت کی وجہ سے داف کم المی سے سرٹرارتھا نماز تہجد سے فجر تک نے کم الہل

کے نعلارسیدہ بزرگ سے حضرت شاہ بحیر شریعت کے آبا ڈ اجلاد علق سے بخارا کے راستے ہندوستان تشریف لائے سے بخارا کے ایک بزرگ سے مخار بین بین الدین نے اعظم آباد ( تراور الی) فعلے کرنال میں سکونت اختیار کرلی شیخ عطا محد عطائے دعوانے نکوعا ہے گئی رشیخ محد شریف بولی نیاہ قلندر کے عرص پر پانی پت تشریف لائے ۔جب آپ مزار پر حاضر ہوئے تو حضرت قلندر نے اشارہ فرایا کہ سمجر سے میں مشہر گئے ۔ زاد راہ حم ہوگیا توجہ دن فاتے سے گزرے ۔ نا چار مزار پر حاضر ہوئے ۔ ادر عرض کی حضرت آپ نے جھے ہوکا رکھنے کے لئے مشہرایا تھا حضرت قلندر صاحب نے خرمایا ساب نے جھے ہوکا رکھنے کے لئے مشہرایا تھا حضرت قلندر صاحب نے خرمایا ساب نے جھے ہوکا دکھنے کے لئے مشہرایا تھا حضرت قلندر صاحب نے خرمایا ساب نے جھے میں چھے جا کا دران کو خود تہارے رزق کا فکر ہے "۔

شا کے وقت ایک آدی موٹی می در روٹیاں اور کچے جٹنی ہے کہ آیا مگر
آپ مرخ کا گوشت اور براسٹے کھانے کے عادی تھے اس لئے وہ کھانا والبس کر
دیا اگلی الت بھرفاتے سے گزری ۔ ساتویں روز آمتا نہ عالیہ برعلی القبیح حاصر بیٹ
اور کہا سمجے سے جٹنی اور روٹی نہیں کھائی جاتی '' ارشاد ہواکی کھا گر گئ ، عرض
کی سمرغ کا گوشت اور براسٹے '' حصرت قلن رنے آپ کو جرو میں والبس جانے
کی سمرغ کا گوشت اور براسٹے '' حصرت قلن رنے آپ کو جرو میں والبس جانے
کا اشارہ کیا چنا نجر بحرہ میں آگئے ۔ اب ہرروز بلا ناغ مراخ کا گوشت اور براسٹے
سانے سکھے کچھ موس بعد ملن درصاحب نے فرایا '' محد شریف ! دام بور جا کر نواج ابرائیم
کے مربد ہوجا ڈرکیو نکہ طالب سے لئے دست برست بیعت ہونیا سنت نبوت کی سے
بریں جوجا ڈرکیو نکہ طالب سے لئے دست برست بیعت ہونیا سنت نبوت کی ہے

یشنول رتین ذکراسم فات کی بے حدیا بند تھیں بیاری اور لکیف کی حالت میں معمولات میں فرق ذاتا ہے کے زیرواتقا کے سبب ہی عورتیں

مطابق ضروری ہے " چانچ آپ دام پور پنیچا در صفرت خواج کے ہا تقریب عت سوئے وہاں بھی آب کومطلوبہ غذا ملی رہی ۔اس پرخواج صاحب کے دوسرے مريدوں نے نشکايت کی که دسميس تو تنوری رو ٹی اور دال ملتی ہے اور شاہ حما كومرغ كاگوشت اور بيل يك طلة مين". خواجه مها حب نے فنرمايا " ميان تم خور آئے مواور میکسی کے فرستا دہ ہیں اس لئے ان کی خاطر مجھے عزمزے ہے۔ اِسی لے یہ تھے سے کھے لینے نہیں ملکہ وینے آئے ہیں۔ مجے عرصہ سے آرزو بھی کہ کوئی شهرا زميرے دام ميں پھنسے - الله تعالى في سيدصاحب كو بھيج ديا اسميال یه ده سیر بین چا بیس تو مجه جیسے دس ابر ایم بنا دیں "مرید بیس کرخاموش ہو كئ بالآخر موصوف نے آب كوس خلانت سيمسرفراز فرماكر يانى بيت والسريميج دیاا ور فرما یا انه قلندر صاحب آپ کی امانت آپ کے میرد کر رہا ہول " حضرت شاه محدستربین مهاوب یانی نیت آنے کے بعد قلن رصاحب کے مکم برنیا ول تشرف لے گئے زندگی کا بیشتر حصتہ نیا ول میں گزارار اور وہیں ۱۱۳ جادی الثانی ۱۲۳ احد كوحهياس سال ك عمر البيكا وصال مهوار آب كے حيور تربها في شاه عبد اللطيف آپ کی تدمنین تراوٹری میں چاہتے سے آپ کے محابخے سیدغلام می الدین کے خواسش تفی که نیا دل میں ہی آپ کی تحری آرام گاہ بور چانچ جسد مبارک كوترادوى اورسامان حيات كونيا ول ميس وفن كيا كيار دونون حاكبهي زمارت گا ہا درمرجع خلائتی ہیں ۔

حضرت اتدس کے احوال ومقابات ملغوفات ادکار وانشغال اورمجابلاً 128455 بقیر انقیر ا خصوی دعا رُ کے لئے آتیں ۔ خوانے آپ کی زبان معجز بیان کو ماثیرعطا فرائی محتی آپ کی دعا سے خواتعالیٰ لوگوں کی مشکلیں آسان کر دیا ۔

ایک دنعہ محلے کی ایک بورت عبدالوحید سبٹر کانسٹیسل کی ماں نے حاصر ہوکر عرض کی کہ اس کا بیٹا تھا نیں لری کی شیننگ کیلئے کچلورجانا چا ہتا ہے قبلہ سرکار کی والدہ نے استفسار فرایا "تمہا رہے بیٹے کی ٹرنینگ کتے عرصے کی ہوگئ اس نے کہا ہم ٹھ نو مہینے لگ ہی جائیٹ گے۔ تو انہوں نے فرایا "بیٹے کو کہو کھلورجانے کی صرورت نہیں یہاں رہ کر یاں کی خدمت کرے یہ بیس خدا سے تھا نیدار نبا دے کا بیٹ چنا پنج عبدالوحید مبلور ندگیا۔ اس کے باقی ساتھی شرینیگ کے لئے چلے کئے خلاکی تدری کہا تھیں کی تدری کہا تھیں کی میں میں میں الوحید خان ترقی پاکر کی میرک نہیں کے بیٹے میں ہی عبدالوحید خان ترقی پاکر ہیں کہا نے میں ایک میں نیونے نے بیٹے ہی کا تو میں اس کے باقی ساتھی شرینیگ کے اللہ حید خان ترقی پاکر ہیں کے اللہ حید خان ترقی پاکر ہیں کہا کہ میں میں کو کے ایک ہیں ہوئے نے بیٹے کا کو کرانسٹیسل سے تھا نیدار ہوگیا ۔

ایک باولاد مورت آپ کی والدہ کی خدمت میں ریا کرتی تھی ایک دن اس نے کہامیر اُشوم راولا د کے لئے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ علاج معالیج کیا وجود ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے ہاں اولا دنہیں ہوگی اس عورت نے بہت گریہ وزاری کی اس کی ترث ہو دیجھ کر قبلہ سرکار کی والدہ کورھم آگیا ۔ فرایا '' سات تجوبارے ساتا '' جب وہ جعوبارے لیا گی تو دیم کر کے اس عورت کو دے کر کہا'' اپنے خاذ ہ

ومراقبات پرشتعل ایک تاب " ملفوظات شریعیی" یا دگار کے طور پر اقی ہے۔ سپ نے شا دی نہیں کی تھی۔ تجروکی زندگی بسری یا پ نے اپنے تھیوٹے معائی سیرعبداللطیف کو اپنا روحانی جانشین مقر کر دیا تھا آپ سے پوتے سید عبدلومی اوران کے معاصبلور سے شاہ غلام کوعلی نے سلسلۂ چشتیہ صابر یہ کو نتوب ترقی دی قبلہ سرکار کی والدہ ماجدو ساتویں پشنت ہیں سید وزرعلی کی صاحبزادی تھیں۔

کو کھلا دے ۔ اللہ تعالی کے ففل وکرم سے وجورت جلدی ال بن گئ اوراس کے شورے دوسری شا دی کا الدوہ ترک کردیا -

قبلدسرکارے والد اجر تعبلہ عالم حضرت سریو بالعلی قادری صاحب ملقب
بعد اللّہ شاہ اپنے زبانے کے لا نانی بزرگ تھے۔ اللّہ تعالیٰ فے قبلہ عالم کو حضرت علی احمد
شاہ کی صورت میں بہتر بی عظید سے نوازا۔ اللّہ تعالیٰ کی عجب حکمت ہے کہ جنہیں
وہ اعلی وار نع مراتب بخشا ہے محمر خاص بنا تا ہے انہیں بجبین میں ہی بتیم کردیا ا
بچاہدے ہے۔ تبلہ سرکار مین سال کی عمر میں بتیم ہوگئے۔ آپ کے والد با جدنے ومال
سے بچے دیر بیلے اپنے بچامیاں غلام رسول شاہ صاحب سے کہا کہ علی احمد کو میرب پاس
لائٹی قبلہ علی اپنے کم س فرزنہ کو سیند برات الیا اور اپنی زبان نیچے کے منہ میں
وال دی قبلہ عالم دیر باب بنا سیندان کے سینے بیٹے بلیے رہے اور ضرایا " میں نے اپن

ردمانی نسبستاس می مستقل کردگ . آپ ی پروش آپ ی والده سے علاده حضرت نلا) رسول شاه کے سپروہوئی مکین اس نونہال ی بروزش تو قدرت نے اپنے ذمر کی تھی اس سے پرسسالا بھی جلیھین کی اور ڈو میرے سال اب رحضرت فلا) رسول شاہ کا بھی وصال ہوگیا اور لوں تعلیم و تربیت کے سابقہ ساتھ پرورش کی بھی کمل ذمہ داری آپ کی دالدہ پر آک پٹری نفانہ ورولیش میں دنیا وی مال درولت سے لئے جگہ نہتی نے حاسے برگذیرہ بندول کے لئے إثنا ہی بہت ہے کھنوریات زندگی پوری ہوجائیں لیکن بہاں صروریات زندگی پورا کرنے کا سی کوئی سامان ندمتا۔

۵۵ مرادی جگ ظری کے بعد سما انوں کے دل دوماغ سے جہاد کے ولولہ اِنگیر حذبہ کو فتم کرنے کے انگر میٹر دکا کے طرح کے لا لی وسے مرفتم پر فروش مایا اور مثنا کے سے جہا دکے خلاف نتوے لینے نثروع کئے تو قبلیم عالم

حضرت بحذوم سدملی قادری دهیلیم کارسے وا وا بزرگوار) سے بھی فتوی گیدم جها دلینا چاہا لیکن آپ نے اس فتوی ہر و سخط کمر نے سے الکارکر دیا ۔ جنا نچرا تگریز ولدے آپ کی آبائی الملک جو نشام ان مغلیر کی طرف سے بطور ولئت آپ کے فائدان میں جلی آپ کی آبائی الملک جو نشام ان مغلیر کی طرف سے بطور ولئت آپ کے فائدان میں جلی آپ کی ہے نیازی اور توکل کا یہ عالم محاکم کسی انگریز حاکم ہے جا شیال و واگزار کولئے کے لئے سبی کوئی کوششش رواند کھی اور نہ ہی کوئی دخواست دی ۔ ان کے دصال کے بدچھرت ہر جب اللہ شاہ و تبلیم کار کے دالد ہم کوئی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ چنا نے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ اس لئے ان کو صبر آ زیا مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ لیکن اس کے با وجود کسی کوئی حون اس لئے ان کومبر آ زیا مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ لیکن اس کے با وجود کسی کوئی حون بسس سے اس لئے ان کومبر آ زیا مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ لیکن اس کے با وجود کسی کوئی جیس اس لئے ان کومبر آ زیا ہ میں وہتی ہوں پر تیری عطامے اس پر اپنا فعل وکر کا خاص کو اول وہا۔ " اے اللہ اس بچاکوئری بناہ میں وہتی ہوں پر تیری عطامے اس پر اپنا فعل وکر کا خاص کو اول کور گوگل

ان دنوں کیفیل شہر کی گلیوں میں ایک مجدوب برکہتا ہے تا کہ اس خالوارے میں ایک مجول کھلنے واللہ ہے جس کی رضائی ادر خوشہوں گلمتان معرفت مہک کے گاس مجدوب دولتیں کا ناگا صف رطاق کا اس مجدوب دولتیں کا ناگا صف رطاق کا اس مجدوب کا اس مجدوب کا اس مجدوب کا اس مجدوب کے مالم میں یہ صدا لگا یا مجدوب خوشیت کے ہتا گہر میں میں اور حاشیت کی خوشہوں مجدوب کھلنے والا ہے '' کرتا یہ اس خالوادے میں روحاشیت کی خوشہوں ہونے گئے تو انہوں نے آپ کو تصویت ہونے گئے تو انہوں نے آپ کو تصویت کہتے ہوئے گئے تو انہوں نے آپ کو تصویت کے تا ہم معدوم کی کا مراب کے دھوسے الک کرتا ہے ایک میں میں کہتے ہوئے خوالی میں میں کرتا ہے کہ ایسے مزد گئے مو تریہ کی مقال ہر فائر نہوتے ہیں۔

زمین کی طرح ہوناا درماجزی اختیار کمرسے خلق کے مظالم برداشت کرنا۔ تمعلیم و مترجب یتے ہ

ے فطرت نے مجے بختے ہی جبر کی دی ۔ فاک ہو مگر خاک ہے رکھ انہیں بیوند

قبل مرکار پیدائش ولی تھے۔ اواکل عمرسے بی آپ کی عادات عام بچوں سے متعلف معیں ۔ آپ فرما یا کر تے ستے کہ بچین ہی ہیں جھے لوگوں سے وصفت بہوتی تھی۔ بہری وجہ تھی کہ کوئی لاکا آپ کا دوست نہ تا۔ ایک سکت نظا) نامی سے آپ کسی حد تک مانوس تھے۔ جب کہیں کسی ضروری کا کے سے باہر نبکتے دہ آپ کے ساتھ رہتما وہ آپ کا بے حداح آرم کرتا۔ تجلیات الہی اور عنایات ربانی کے انوار آپ کی روشن پیشانی سے ہو یا ستے اور بیشانی پر کینے والا نور پی اس تعظیم کا باعث تھا۔

آپ بېين ہى سے كے حدمتين سنوره اورمؤدب سے كھيل كودك طرف طبعت تطعا أل ديمقى ميك ميك ميك الموق تقا۔ وستور زمان كے مطابق ابتدائ تعليم سبعد ميں حاصل كى رسات سال كى عربيت

قرآن پاکنجم کیا بعض روایات کے مطابق آپ حافظ قرآن سے کھے درسی
کتابوں کے علاوہ گلستان ، بوستان \_ درس نظامی کریما ا در پندنامہ وغیرہ مولانا
مرتف سے پڑھی اس کے بعد بائیری سکول میں واضل ہوئے بعدازاں مڈل سکول
میں تعلیم حاصل کرنے مگے آپ کی تمام تروم تعلیم کی طریب تھی سکول کا کام کھے بیہ
باقادی سے کرتے سکول کے علاوہ کہیں نہ جاتے ۔

باقادتی سے کرے سلول کے ملاوہ ہیں نہ جلے۔
مردی کے موسم میں طالب علم اوراسا تذہ موسم کے مطابق گرم کیٹرے پہنے اسکور کے بہنے اسکور کہا ہے۔
مگر آب کسی گر کیٹرے کے بغیر بی سکول پہنچتے ایک دن سکول کے پہنے ماسٹون سخت سردی کے موسم میں آپ کو جب گرم کیڑے پہنے بغیر دی کا اور اس گا کر کہا اس مردی کے موسم میں گرم کیٹرے بہن کر سکول آیا کرد ۔ ورند نمو نیہ ہوجائے گا''
آپ نے کھر اسم والدہ سے کہا کہ بہٹہ ماسٹرنے سکول ای گرم کیٹرے بہن کرآنے کی ایک موالدہ نے مہی جا کہ بہٹہ ماسٹرنے سکول اور موال دی آپ نے جب جاب ایک مدول دور اور مول کا اس مرب کے مطابق بہیٹر ماسٹر آپ کی کتابوں اور صور یات کا خیال رسمی نے ماسل مدحالات میں گزوا۔ اس مزیب سے معلوم ہو تلے کہ تبلہ مرکز کا کا میں جو میں ہوگا کی دوبہ میں ہوتا ہے اور دوحانی اور مان کی دوبہ میں میں ہوتا ہوتا کی دوبہ میں ہوتا ہوتا کی دوبہ میں میں ہوتا ہوتا کی دوبہ میں میں ہوتا ہوتا کی مفرد دکھائی دیتے تھے ۔

آب کے سب ہی اسا آذہ آپ کی روحانی عظمت کے دل سے معترف تھے۔
ایکن ایک منبدو مامٹر راج وہ پال اس قدر قائل مجھے کہ احترام کی وجرسے زندگ
مجر کسی کو یہ نہیں تبلایا کہ انہیں آپ کے اساد مہوئے کا شرون حاصل ہے حالانکہ
بٹری شخصیتوں کے اساد عموماً فخریہ انداز میں اپنے ان شاگر دول کا ذکر کرتے ہیں
شہر میں اس وقت کوئی ہائی سکول نہ تھا اور طلبا اکو مزید تعلیم کے لئے کرنال جانا
پٹر تا تھا۔ ہاشل کے اخراجات آپ کی اسطاعت سے باہر تھے اس لئے مزید
پٹر تا تھا۔ ہاشل کے اخراجات آپ کی اسطاعت سے باہر تھے اس لئے مزید

Spile

تعليمكونفير باوكبنا يثرار

بچی<sup>ن</sup> در او کین کے نامسا عدحالات کااٹرانسان کے دل دوماع پر**ھ**نرور ہوتلہ بے بساا وقات شخفیت نا مکمل اور ادعوری رہ جاتی ہے **لیکن** نامساعدهالات

مے با وجد تعلم سرکاری طبیعت میں کوئی احساس محروی پیدا نہیں ہوا۔

ے کہ نظرت خود کخرد کمرتی ہے لالے کی منابندی

باطنی اور روحاتی ترییست کازمانه

ا ولیا اللہ کی زندگی اگرچہ دومروں سے لئے مشعل راہ سے لیکن نودان سے لئے مسلسل آ زائش ہوتی ہے یہی آ زائش اورا متحان ان کی باطن صلاحیتوں کوم بدا بخش كران كے قلوب كواكس طرح منوركرديتا ہےكه اس سے تعبوشے والى روشنى مكراى

ك اندهروك ميس بطلك والوك كوراه مستيقيم دكها في سبع -

مبلدس كاركوا وأل عمر بى سے مال مشكان كا سامنا تقار المدنى كاكوكى دايير منتفا صروريات زندگى بولا كرنے كے لئے بھى مالى دسائل منتقے لعِض اوقات فلقے کی وست بھی پہنے جاتی مگر تو کل کا یہ عالم مقا کرکسی کو لینے حالات بتا ناگوارا بر كرت آب ميح معنوب يس مها حدث فريق مها حب نقرى سب سيري اصيت شان استغناسے ر

یراستغناہے یانی میں نگوں رکھتاہے ساغرکو

في بي جامية مثل ماب آب يورسن .

کھ عرصہ کے لئے ریلوٹے کے محکمہ میں لرصیا نہ المازمت کی لیکن جلد ہی المازت چوڑ کرگھرآگئے ۔ تدر ت نے دوس اور ایچ بنادیا ر

جا رح مسجد كخطيب عشرية مولوك شمس الاسلام في سلمان بيور كي تعلم کے لئے پرائڑی سکول محمول ہوا تھا۔ پرسکول اغمن کے تحت مقا سکول میں دینے تعلیم بھی دی جاتی تھی سلمان نیے خاصی تعادمیں بڑر<u>ھتے تھ</u>مولوی صاحب

قبلم كاركى مالى مالت سے واقف اور آپ كى خاندانى نجابت سے آگا وستے اس لے اہوں نے آپ کوسکول میں بچول کو پڑھلنے کی بیشکشش کی جے قب سرکارنے تبول کرلیا ۔ ایک روایت بی مجی ہے کہ مولانانے اپنے مرش کی باب بر ملیسر کار کو پیشکش کی تھی ۔ (مولانا کے مرشد سائٹ کو کل شاہ ابنالوی تھے) ابتدائی جاعتوں کے بچوں کو آپ بڑی محبت سے بڑھاتے اور بے مدشففت ادرخنده پیشان سے بیش آتے جن لوگوں نے آپ کو تعلیم دسینے دیکھاہے ال کا كبنام كرآب ب عشفيق اسّاد مج رنيح آب سے ببرت مانوس تھے۔ كيونكم طبیعت میں رواہتی استاروں والی سختی اور دونشتی کا شائمبر یک مزتھا ایک روایت كي مطابق دوست الرحائ سال مك ملازمتكى ربعدازات دريس كاسلسانة مودیا المازمت چیوڑنے کے بعدروحانی ترسبیت اور بالمنی کمالات کی مکمیل کے لي كوفننشين موكة آب كازياده تروتت ذكر الي مي كزرن لكا -قبليس كارعارف كاطل محق - تدرت في أب كواليسي ظاهري اور باطني استعاد عطاکی تھی جو باطنی علوم سیکھنے اور روحانی بھیرت پیدا کرنے کے لیے صروری ہے

مطائی تھی جو باطنی علام سیکھنے اور روحانی بھیرت بیلا کرنے کے اعظر وری سے
آپ بجبن ہی سے تنہائی پسند سے زبادہ وقت عبادت وریا منت میں گزارتے
ابھی لڑکبن ہی تھا آپ بالکل نوعمر سے کہ ایک پہلوان کشنی کے مقالبہ میں بغر کی
بروٹے سے پہلے علوس کے ہم او وعا کے لئے قبلہ سرکاری خدمت میں حاصر سرنے ک
غرض سے ور وولت کی طرف روانہ بوار دوگوں کا بجوم شور بجاتا ہوا بنجے پہلے
غرض سے ور وولت کی طرف روانہ بوار دوگوں کا بجوم شور بجاتا ہوا بیجے پہلے
ترا تھا آپ کو دوگوں سے ملنا پسند شرکھا ۔ چنا کچہ نورائی می صحن سے زبان خانہ
بیس آگئے ۔ پہلوان حاصر بوکم طالب وعا بوالو آپ کی والدہ نے بعد مشتکل آپ
کو باہر مجیجا ۔ آپ نے بہلوان کو نیک دعا دول سے خصت کیا ۔

ادلیا اللہ می باطنی تربیت گوشنشین میں ہی سرق سے کیونکخلوت نشین

سه دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ حب کک دل کی اصلاح نہ ہوع فان الہی حاصل ہہیں ہوسکتا اور ذکر الہٰ کے بغیر دل میں عشق الہٰ کے لطیف اور پاکنو جنبات بیرانہیں ہوسکتے ۔ نہ ہی عشق الہی کے سطیف اور پاکنو جنبات کے سرائی سے سطیف ۔ کا منات کے اسلام ورموزا و دکھر کی طب ہی عشق الہی کے سوتے ہیں جوتی ۔ اصلاح تعلب اورع فان الله کی عرصہ سے لیے گوش نشینی اختیاد کرتے ہیں جانچہ اس افتح مفعد کے حصول کی خاطر تبلیہ سرکار دنیا سے لاتعلق ہو کر ما دالہٰی میں مشعول ہو کئے کہیں ورلیف اور حنبال کی طف نسکل جو الله علی موزا ہے حبکل اور ورلیف میں تعدد کی صاحبی ابنی اصلی مشابہ نطر اس نظر آئی تو آب کو ہوں محسوس ہوتا ہے کا شاہ کا ذراہ قدرت کی مسلم میں نظر آئی تو آب کو ہوں محسوس ہوتا ہے کا شاہ کا ذراہ قدرت کی مسلم میں نظر آئی تو آب کو ہوں محسوس ہوتا ہے کا شاہ کا ذراہ درو میں اکر قبر سال دوال کر شیم سائز ہوں کی گو ہی دے راہے ، مسنت نبول کی ہیروی میں اکثر قبر سال میں موتا ہے کہی آشکا ڈر ہوتی ۔ مسنت نبول کی ہیروی میں اکثر قبر سال میں جانے جا اللہ کی ہیروی میں اکثر قبر سال میں حالے جا اللہ کا میں اکر قبر سال کی ہیروی میں اکر قبر سال میں حالے کا میں مائٹ جو کا کا میں موتا ہوں کی ہیروی میں اکثر قبر سال میں حالے جو کا کا میں انسان کو کہی ہیروی میں اکٹر قبر سال میں حالے جو کی کا میں کا کر خوال کر شیم سائز ہوں کی ہیروی میں اکٹر قبر سال میں موتا ہوں کو کی کا میں کا موتا کی کے خوال کر خوال کر خوال کر خوال کر خوال کر خوال کر خوال کی کو خوال کی نہیا تھی کا میں کا میں کا میں کا میں کو کی کا موتا کی کو خوال کر خوال کر خوال کر خوال کر خوال کی میں کو کی کو کی کی کر خوال کر خوال کی کو خوال کر خوال کی کو خوال کر خوا

سردر کو مین صلی الله ملید و آلید و سلم ترستان تشریف بے جا تا کرتے ہے صحابیکام کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی قرستان جانے کی تاکید فراتے ۔ حدیث پاک ہے ۔ ''زیادت قبور کے لئے جاؤے خود عبریت حاصل کرو اورمسلانوں کے لئے مغفرت کی دعا کرد''۔

ی و سید تبلیرکار نےجب مدرسی کاسلسلہ مجوراً تو آپ رات کو حضرت اوالم موفی بینی عبدارشید شاہ کے مزار میر جاتے اور بوری پوری رات وہی وکراللی میں اگرار

رد، حضت نواج در الرئيد صوفی برهنی معروف شاه والبت ابن محاج سيد فعيد الدين كمی آب کے والد شهاب الدین نوری عهد میں مکد معظر سے سندوشان آئے اور کم قبل کو مسكن نبایا مصوفی برهنی بهیں پیدا سوئے رآب کی پیدائش سے قبل حضے تنواجم مسكن نبایا معونی برهنی تهیہ ارشا و حضے تنواجم عین الدین الجمیدی آب قطب الدین بختیا رکم کی فجم معرف ارتباد و حضے تنواجم عین الدین الجمیدی آب سے لئے نوتر و دستار کے کر آئے اور ترین روز کھی میں قیام کیا حضے صوفی نے تم کا

وية آب كو صاحب مزارس مي ادليي طراية مرزيض حاصل مقا دلكن زياده ترنيفن لېغ مېلامېدسى تى لار كې عصر لو آپ با قا مدگى سے هنرت دا دې دارسيد صوفی بھی محمزار مبادک برتشریف لےجاتے رہائین میراس معمول میں فرق آكياء زياده تروتت جدامجد كم مزارات برسي كرسف لكاء ببدره سال بعدد عمرشادی نہیں کی چہرہ پر نقاب رہنا تھا۔ حافظ قرآن کتے صبحے نتا کا تک دوقرآن پاک حتم کرتے تھے۔ اور رات کے وقت مین سونوا مل ادا کرتے تھے سبب وفات یہ کہ آپ کامریر سوداگر تھا۔اس نے تجارت میں منا فح کی دیواست ک منا فع ہونے پرسوداگرنے ایک اشرفی نذر کے طور بر آپ کے بکید کے دیمے كيونكماس دفت آپسورسے تھے راجانك آپك انگلى اشرنى سے حيوگئ لمبعيت صدوره مكد مودي فرمايا جلام تذاح ناباك موكيا والكل كواميزي برركونا شروع کیاجس کی دحہ سے انگلی متورم ہرگئ ۔اس عارضہ میں انتقال کیا۔ وہ ہا تھ آپ کے و بود سے الگ رہا. تدنین کے بعد ہی قبرشق ہوئی اور آپ کا دست مبارک قرسے بامرآگیا -مخدم سیدان اندح اسانی جو بیرمخدم کے لقب سے شہر مبوے وگ نے تاکا ما حرا ان کی ضربت میں عرض کیا حضرت نحدی نے اپنے لب مبارک سے انگلی کو پاکسی تو آپ کا ای قبر کے اندر گیا۔ مچر باہر نہیں لکا، روایت ہے کہ حضرت بختیار کائی ادر حضرت صوفی بھن جے برجاتے ہوئے چنگیزی مغلول کے باعقول خیاد یں گرزار ہوگئے۔ زوان میں تا تیدی معوے پیاسے تھے خواج بختیا رای نے كرامت كطور برتمام قيدخاني ميس قيدلول كواني بنعل سية نازه روسيال نكال كر تقسيمكيں اور شیخ صوفی نے اپنے لوٹے سے پانی پلا ٹا شروع كيا حاآ نكەسىب كوسراب كرديا اس وقت سے حضرت نواج كالفت كاكى مشهور سوا كيونكر تركى زبان ميس كاك بمعنى روقى سے دادر شخ صوفى برهنى مشبور سوئے . برهنا بمعنى لوالے ي باقى حالت بيرا كلي صفحريه

آب کے دومانی کالات اپنے عروج پر پنج گئے اور بالمی بھیرت میں بنتگی پیلا ہو گئے تو آپ نے حکم خلاد ندی سے گونتر نیشنی اور خلوت گزینی مترک کی خلوت ایشنی سوفیا مے کام کا مقصد حیات نہیں بہتا ۔ وہ تزکیر نفسس اور حلائے قلب کے لئے ابتلاً میں گوفتہ نشینی اختیاد کرتے ہیں ۔ جب عشقی حقیقی دگ و بے میں سرایت کر حاقا بہاد زیفس مطرک کی وجہ سے ان کی مرضی رضائے اللی کے تا ہے ہوجا تی ہے اور فور ایمانی سے ان کے سینے منور ہوجاتے ہیں تو بھر وہ السلام کی سرالبندی کے لئے دنیا کے گوشتے گئے نئے میں بینیام حق بہنچا نے کے لئے حلوت میں آتے ہیں ۔

بزرگان دین کامقعد جیات دین کی سر دلندی اور ایان کی دونتی سے سالان کے دونتی سے سلان کے دونتی سے سلان کے دون کے مسرون کا مرام بٹری بٹری کھی آ را اکسٹوں سے گزرت بیس آ قائے دوجہاں رسول آکرم مسلی القد ملیہ وآلیہ وام کو انتہائی سخت آ زمائشوں سے گزرتا بڑا ۔ آپ کے بعدر سالت کا سلسانی تم بوا۔ دورشد و دولیت کا اہم فرلیفہ صی برا در آ بھر کرام کے بعد اولیا اللہ کے سپرو بہا ۔ ان کویمی آ زمائش کی بھی جی اللہ میں اولیا میں کے بیار کارکو کھی مالی مشکلات اور تنگستی کے گیا۔ جہاں سے وہ کمی من کرنے کے تعلیم کی اور فاتے سے گزرجاتے ۔ والدہ معبر کی سبب نا فرکشی بھی کرنے اور میں کے دور فاتے سے گزرجاتے ۔ والدہ معبر کی سبب نا فرکشی بھی کرنے اور میں کے دور فراتے سے گزرجاتے ۔ والدہ معبر کے

حصرت معو فی بیھنی کے وصال پرسلطان علاؤالدین بخوری آپ کی زیارت کے لئے حاضر بھاراس نے متھرہ ا در سبی کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ کا وصال ، ۱۹۲۰ ص کے لگ بھگ بھار مزار محلہ سا دات کے بالکل قریب سبعے ر

تلقین کیا کرتیں ۔ ایک دن نقابت نیا دہ محسوس ہوئی تو خلوت میں نمازکے بعد بارگاہ خداد ندی میں سجدہ ریز مہوکر عرض کی ۔ " اے اللہ! بین فقیر تریے در کو چورڈ کرکسی دوسرے سے سوال نہیں کھے گائے

"کسی مبزنگ سے پوچھاگیا کو فقر کمیا ہے انہوں نے فرایا اپنی حاجت یا ضرورت کا کسی دوسرے سے اظہار نر کرنا۔ اور اسے دل میں پوشیدہ رکھنا ''کسی بزرگ کا قول ہے '' درویش مالک حقیقی سے صدقہ حاصل کرتا ہے کہ درمیا نی واسطہ سے نہیں لیٹا۔ اور حبس نے درمیا نی واسطہ سے قبول کیا دہ برائے نا) درویش ہے کیونکہ اس کی بہت ہیں''ت ہے ہے''

قبلسرکار میچے مضول میں دوریش سے۔اس ایم آپ نے خالق حقیقی سے
ہی عرض کی کہ توجس حال میں رکھے گا تیم ابندہ اس حال میں رہے گا ۔ توخود ہی
جود وکرم کا در کھولے گا ۔ یہ نیمان منز نزع مض با دگاہ الہی میں قبول ہوئی ۔ چنا پنے اس دات آپ نے خواب میں ہا تف غیبی سے سنا اس خزانے کی کنجی ہے " آپ نے کہا
در میے خزاد نہیں خواکی خوشنو دی چل ہیم میری صرف یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
سواکسی کے سامنے دست سوال دواز نہ کرنا پڑے " اس کے بعد آپ کو فاقہ کے
سواکسی کے سامنے دست سوال دواز نہ کرنا پڑے " اس کے بعد آپ کو فاقہ کے
کمی تعلیم نہیں ہوئی ۔ اور فتو حات غیبہ کی گئیں ۔

ے ماگر تداش وگر دیواند ایم س رواقتی کار سر اند ایم

آن ساتی دآن بیمیانه ایم

بنائجہ آب خدمت دین اور اصلاح انسانیت کے لئے منلوق کی طرف توجہ بھرے ملک کے گوشہ گوشہ سے معتقدین نفرانہ عقیدت ببیش کرنے کے لئے ماہر

المستعوارف المعارف الزعمر بن شهاب الدين سهروردي عرفيه

ہونے گئے آپ کی خدمت میں حاصر ہونے والے ان عقیدت مندوں میں تحالِشیر نومسلم تھیکیدار بھی تھا۔

میرنشیر وضرت شنخ طیب کی اولادست تعادان کامحله شیخ طیب کملاتله میرنشیخ طیب کملاتله شیخ طیب کملاتله می بنیا دحفرت شاه سکندر محبوب شیخ طیب کا محدائی گئی تھی ۔ ایک روایت سے مطابق شیخ طیب کی دویویال تقیں ۔ ایک سندواور دوسری مسلمان میسلمان بیوی سے جوادلا دیمی وہ سلمان میں محد

و معاریحا۔ اس نے آپ کا مخصر سکان دیکھا جوصرف ایک کمروا ورشمن پیرشتما کھا تواپنے مجائیوں کی مدوست آپ کا بڑا کھنا دہ مکان تعمیر کیا۔

احماس دلایاکہ تم نے تبله سرکاری زین برناجا مُر قبضہ کیا ہے جب یک تم خدیث احماس دلایاکہ تم نے تبله سرکاری زین برناجا مُر قبضہ کیا ہے جب یک تم خدیث

شیخ طیب کیتل سے جسے عابد وزاہر سے شنہ نشاہ اکبر کے امراد میں سے سے آب حضرت شاہ کم کے امراد میں سے سے آب حضرت شاہ کمال قادری کیتلی کی لگاہ نیض سے سلمان ہوئے۔ انہوں نے کم تعلق میں ایک مسجد شیخ طیب) سے منسوب سے مسجد مجرت نیسس شاندار اور قابل و میر ہے۔ بہت نیسس شاندار اور قابل و میر ہے۔

ا تدس میں حاضر ہوکر معافی نہیں مائگو گے اس خلاطت سے نجات نہیں ہوگ چلانجہ بنیا ماصر خدمت ہوا اور معافی مانگ کرزمین بھی والیس کی تب اسے اس خلاطت سے نحلت ملی ۔

ست دی و به قبله سرکارایمی روحانی و بالهی سراحل سے گزر رسبے تھ كراك شادى كردى كى دفيق مات آب سى امول كاصاحزادى متيس ان كى برونش بعی خاندانی مذہبی ماحل میں مرد فئی تھی ۔ یہ تدرت کا خاص الغا) مقاجس نے آپ کوالیسی رفیق مُحیات دی جوحنِ صورت کے سابھ سابھ حن سیرت سے جى متصنف تقين آب بے صرعبادت گزار اور صالحہ خاتون تھيں اس لئے شاد<sup>ى</sup> مے بعد بھی قبلمسرکا رکے روز مرہ کے معمولات بیں کوئی فرق ندا یا آی کی اہلید آپ کی عبادات و وظالُف کے معمولات میں کہمی حارج ند بوئیس ۔ وہ سلیقہ شعار اودسلچے موسے مزاج کی ماک بھیں ۔ اپنے گھر لمیے فالگف بٹری نوش اسلوبی سے ا بنا) دیتی تصیی قبدسر کار کوصفائی اور باکیزگی کا بدرج اتم خیال ریتاسما آب مصراح میں بے مدنفاست مقی رفیقہ حیات کی طبعیت یں بی بے حدیا کی گی مقی ۔صفائی ستطائی مرد) اور مرآن المحفط رستی \_ آب کے سب سے تھوٹے ما جزادے کو جالؤر يالنے كاببت شوق مقاجسا كەعموماً بچوں كو بواسے رائبول نے كچے كبوتر ا در ایک بحری پال دکمی تھی والدہ کو برندوں اور حاافروں کی گندگی ناگوار تھی ا*س بے کبوترا دربیمیک کوگھر*یس ر<u>کھنے</u> کی اجازت نریخی صاحبزاد ہ نے بکری ا در كبوتر اين كمرس نزديك ايف فادم نيازا حدك كهردك تهورس تقد م شام اس كے گھر جاكر إینے بالتو مرندول اور جانورول كو ديكة آتے ـ اور شوق پوداکر لیتے۔

قبلسركارك كمريها افل كاتا نمانيدها دميتا حار دوازمقامات سعربير

قبل سرکاری جات پرنظر والیس توآب پیچیمیسرود خمانط آتے ہیں یہ اللہ د تعالیٰ کا خاص کرم مقا کہ اس نے اپنے برگذیدہ بندے کوالیسی شریک زندگی دی حسنے نامسا عدمالات اور شک دیتی تھے باوجد تما) عورتوں کی طرح دنیا وہ سماکشوں کی خامیش کا اظہار کرکے آپ کو پیرلیٹیاں نہیں کیا قبلہ سرکار کا پیششر وقت ذکر الہی اور وظائف میں گزرتا ۔ کھے خدرت خلن کے لئے وقف تھا اس لئے گھری تما کر در داری کے ملاوہ بچوب کی تعلیم و تربیت میں بھی پیشستران ہی کا حقلہ سے قبلہ سرکار اپنی ا بلند کے عبر وہ بطی کا تربیت تعدیف کرستے تھے ۔

بزرگان دین اورشنا گُرعظاً کی زندگی کا مطالع کمین آولیسے کئی بزرگ لظر آئیس گے حنہیں الڈیقا کی نے صبرسے عاری جھکڑا تو اور زبان وراز ہویاں دے کرآڈائش چس ڈالل ہوں زندگی بھر وہ اس دنیا میں امتحان سے دوجار رہبے ۔ قبلہ سم کار کو قدرت نے اس آ زبائش میں نہیں ڈالا ۔

شادی کے کچھ صدابعد آپ سخت بیمار ہوگئے۔ علاج سحالجہ کے باوجود بیماری نے ابساطول پچھ کو کھوں یاب ہونے کی امید ندری بیماری کے دوران کا فی رات گئے بی بی صاحب نے دکھا کہ ایک نورانی صورت نزرگ آپ کی چارپائی کے قریب

کھڑے آپ پر دم کررہے ہیں۔ بی بی ماحبہ یہ دیکھ کر بہت حیان ہوئیں اہمی کھ کہنے نہ یا فی تقیس کہ بزرگ نے کہا " پرلیٹان نہ ہوں میں عبدالعلی شا ہوں" بھے ہوئی تو قبلسر کار کی طبیعت کا فی سنبھل ہوئی تھی اس داقعہ سے معلوم ہوتلہ ہو کہ می دوسم بی بی صاحبہ بڑی مرگزیہ مہستی تقییں جو قبلہ سرکارکے والدما جہیسے عظیم المرتب بزرگ کوان کے وصالے کے بعد یوں کھلی آنکھوں دیکھرسی مقیس

دستناربندی به تبدسری به تبدسرکارند اگرچه رشد دبایت کا سلسلی شروع کر دیا تقا اسکن حسب دستور آپ کی دستاربندی نبیب بوئی تقی د دمتا ربندی ایک رسم سیم آب ان سمی قیدو دست آزا در ربخ بیا بیت بیخ لیکن بوگول کی زبر دست خواسش بیخی که دستور کے مطابق دستاربندی بو فی چلبیشے بی بیانچه شرکے عائمین جن میں ویلارع بالشکور خان ما فی فی نسلار عبدالنبی فی خان ما فی خرکید چلائی ۔ منه د خان اورع بدالواحد وغیرہ شال سقے ۔ انہول نے دستاربندی کی تحریک چلائی ۔ منه د خان اورع بدالواحد وغیرہ شال سقے ۔ انہول نے دستاربندی کی تحریک چلائی ۔ منه د کان منه میں منہ میں منہ الله میں منہ کی گریک جائمی کی ۔ اگر چر آپ اس ظام ری سرم کے قائل نہ ہے لیکن لوگول کے احمار اور ان کی خواجش کے بیش نظر اجاز ترب دے دی ۔ جنا پی دستار نبدی کے لئے اا جادی الث نی مه ۱۳ ۱۱ حد معابق ۱۲ می و دعوت ناسے بھیجے گئے مقررہ تا ریخ اور بیرون شہر منہ دوسر دنزد یک سے میمان آنے شروع جوئے ۔ امہ نور پی سلاؤل سے کے علاوہ مبندو بھی شال ہے ) مبندو میمان آنے شروع جوئے ۔ امہ نور پی مثال ہے کے علاوہ مبندو بھی شال ہے ) مبندو میمان آنے شروع جوئے ۔ امہ نور پیشلول کے علاوہ مبندو بھی شال ہے ) مبندو میمان آنے شروع جوئے ۔ امہ نور پیشلول کے علاوہ مبندو بھی شال ہے ) مبندو میمان آنے شروع جوئے ۔ امہ نور پیشلول کے علاوہ مبندو بھی شال ہے ) مبندو میمان آنے کیسے کھانے پینے کا اگر انتظام کھا

۱ ۔ کھاتے پیٹے گھلے سے تعلق رکھتے تھے نِتہر کے معروف نسخاص ہیں شار ہو تا مقارعیدین کی اما مست ان سے خاندان میں چلی آرہی تھی ۔

تبلسرکاریح مربدوں اور اس خانلان کے ارا دست مندوں کو اس عارف کائل کی دشار بندی سے جنوشی تھی اس بات کا انلازہ اس سے ہوتا ہے کہ تقریب ہیں ہندوسلان امبر عزیب بالقریق ندم ب و ملت ہر رنگ ونسل اور ہر مکتبہ مکر کے لوگوں نے شرکت کی تیقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اس سے بعد محدوملی آئل کمرنا لی نے تقریب کی مناسبت سے تقریم کی تقریر کے بعد لغت خوانی ہوئی مال کرنا لی نے مندرجہ ذیل اشعاد بیش کئے۔

ع سنبهاتم صاحب اسرار دس به مو الدلید کے جائشیں ہو کمالی مہر کے نفش و کیس ہو جناب شرسکن در کے املی ہو ہماری کشنیوں کے ناخل اب جناب شعلی احد تمہیں ہو تہیں پر اب نظامی اُسٹے رہ ہیں کر بڑم کیف کے مندنشیں ہو یہ مسرت ہے شہا نائل کے دل ہیں مرے انتک اور تہا دی تہا دی ہو ہے۔

اس سے بعد ڈاکٹر فرسسود حبال سیم طری سلم بیگ نے سجادہ نسین کا اعلان کی حضرت شاہ کمال کتھائی سے وقت سے یہ سم جلی آمیں تھی کہ باداستیل پوری اوران سے بعدان کے جانشین سم وستار بندی کے وقت پیٹوی ہے کہ آمیں تھی کہ باداستیل بعدان کے جانشین سم وستار بندی کے وقت پیٹوی ہے کہ جا تے ہیں اور جب باداستیل پوری کی گدی برکوئی بیٹھا ہے تو دربار قا در پیکمالیہ کے سجادہ نسین ٹوبی کے سرمبارک بر بنانجہ باداستیل پوری کے جانشین مہنت شدیھے پوری کو قبلہ سرکا رکے سرمبارک بر سب سے بہد پیٹوی کے کو مشتری کا شرف حاصل ہوا شاہر کے سملان حلقول کی طرف سے خان عبدالشکی رخان اور شنے محد شروی نسین کی میں میں خان عبدالشکی رخان اور شنے محد شروی نسین کی د

سندود کی طرف سے لالہ گینت رائے ہاٹھ اور لالہ امر نامی مواڑی نے پکڑیاں بیش کیں .

را، خان عبدالشکورخان بیٹان مراوری کے سروار تھے بیٹری ڈسینداری بھی شکفتہ بیان ماتی انگے صفو بر میر شوک انسین تر مذی سے ملاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی فسرواً فسرواً میراً میکھیاں بیش کیں۔ نواب کنے بورہ اور نوابان کرنال کی جانب سے بھی الفرادی طور بیر میکٹریاں بیش

گرگیں۔
ہیجرت ا۔ تبلہ سرکار کے بجین اور جوانی کا نما نہ وہ تھا جب برصغیر برس ہیجرت ا۔ تبلہ سرکار کے بجین اور جوانی کا نما نہ وہ تھا جب برصغیر برب انگریزوں کا قبعنہ تھا۔ قائداعظم نے قربایا سھا کہ جب رہی ۲۹ ہما کہ اوجہ والنہ نوئی نے قدم رکھا تھا پاکستان اسی ون بن گیا تھا۔ اسی طوح ۲۰ بری ۲۹ ہما کہ اوجہ والنہ نوئی واسکو ڈے گا ای سرکردگی میں برصغیر کی بزرگاہ کا کی کھی بی اتریے تواس وقت سے بی غلای برصغیر کا مقدر بن گئی ۔ پر تگیزی تجارت کی غرض سے برصغیر آئے توساتھ ہی مغربی اقوام کے لئے برصغیر کے ساتھ تجارت کا در وازہ کھا گیا کہ وہ بہاں قابض بوسے نمین اور دولت نے مغربی اقوام کی آئکھوں کو الیسا خیرہ کیا کہ وہ بہاں قابض بوسے کے خاب و کیھنے گئے ۔ برصغیر کے ناائل اور عیش برسست جمانوں ملک و ملت کے غلادوں اور مفاد برستوں نے ایسی ففنا ہیں اکر دن کہ انگریزوں سے خواب کی تعبیر ان کے حسب منتا منگلی ۔ اور وہ بہاں کے حکم ان بن بھیٹے ۔ خارے واصر کا نعول گا نے

ر بقیمان بیصفیسابق ،

ندو دل اور بدلر سنج سے بشہری ایخ تحقیدوں میں سنم رسوتے ستے ۔

۱۹ ساوات ترمذی کے فروفرید سید شوکت سین تر ذی جو کہ تبلہ عالم حضر سیدعبدالعلی سے بیعید سے ۔ اگرج بھریں بڑے تھے لیکن تبلیس کا رکھ عدا حرام کرتے سے یک بیکن معلوں اور تیم جلیس سے یہ بیار سنج اور دخش محکومت اختیاری اور وہیں خشن محکومت اختیاری اور وہیں انتقال کی ۔

ولے تملیت کے ملہ وادوں کے نال بن سے مسلمان نظر ٹا غلام نہیں رہ سکنے وہ صوف خوا کے آگے سر حبکا باجائے ہیں لیکن بر لے ہوئے عالات میں انہیں ایک غاصب عامرا و رفا لم اور غیر سلم حکم آن قوم کی غلای اختیار کرنی پڑی توصوفیا ہے کام اور علی خوا کی خلای اختیار کرنی پڑی توصوفیا ہے کام اور علی ہے دین کیسے خاصوش رہتے ۔ جبا بنجہ انہوں نے سسلمانوں کے دل میں حصول آذادی کی لگن پریا کردی ۔ اکا بر تحرکیب پاکستان کے مقدمہ میں میر محمد فاروق ملکھ بیرے ۔ سر جب برصغیر میر فرنگی افت لرنے پرجائے مشک اس وقت اور کا وطن کے شن کا میمی آنا وزم وار آنگریزی سامراج کی نوا آبادیاتی تاریخ کا یہ بہلا موقع سے کہ اوھر اس نے ایک خطر زمین پر قدم جانے کو رکھا اوھر اس خطر اور نمی کا جہا خلاکہ ہاجا سکت اسے چیچ اسٹا۔ بہی وہ بہلی چیخ متی جب بلا شبہ جنگ آزادی کا بہلا غلغلہ کہ ہاجا سکت سے چیچ اسٹا۔ بہی وہ بہلی چیخ متی جب مل شبہ جنگ آزادی کا بہلا غلغلہ کہ ہاجا سکت مشارکے نے ہی نے برا دار کس طبقہ نے بہندی اس کا جواب پوری تا دریخ میں ایک ہی ہے سے ملائد

یدملا گوشناگئے بزرگان دِن اورصوفیا شے کوام کی جدوجہدکا ہی نتیجہ تھا کہ الا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے اسلط سے آنا وہونے کے لئے ایک ہے لیور کوشش کی اس جنگ میں ہندؤ مسلمان وونوں شر کیا ۔ تقے لیکن اہل ہند کو اس جنگ میں ناکامی ہوئی۔ اورمنعلیہ خانلان کی ہوائے نا) حکومت کا خاتمہ کرکے ملک پرانگریہ خابعن ہوگئے لیکن اس سے مست کے با وجود سلمانوں کی جدوجہد آزا دی کسی نکسی شکل میں جاری دہی ۔ اوھر سنجہ وں نے اپنی جانمیں بچانے اور آنگریزوں کی خوش مدحاصل کرنے کے لئے جنگ آزادی کا سالم الزائم سلمانوں ہر حاکم کویا ۔ تیجہ یہ ہواکہ مسلمان انگریزوں کے قبر وعف کا نشا تہ بغتے رہے کیکن ہر قسم ک

ا۔ اکابرتحرکے پاکستان صفحیمنبر ۸

سختیوں کے بادھ دانگریز سلمانوں کے دلوں سے اسلام کی سر بلبندی اور حصول سے ارادی کا جذبہ ندیما لیکے۔ سکوادی کا جذبہ ندیما سکے۔

سنمج از دی کی لوعلائے دین اور مشار کے کے دی سے روش تھی انگریز۔
جانتے سے کہ علما کا مسلمانوں پر برا الرہے۔ دہ سلمانوں کی رہنائی اور اسلام کی سر
بندی کے لئے بہدو تت کو شاں تھے انگریز ہر قیبت بران علی سے جہاد کے خلاف
نتوی عاصل کر بے مسلمانوں کے دلوں سے جنڈ پر آزادی وحربیت اور جنس جہاد کو
مثانا چاہتے سے تاکہ سلمان کبھی بھی انگریزوں کے خلاف مرز اسلام سکر اسلام سی انگریزوں
نام اہم ادعل کے سیواکسی تے جہاد کے خلاف فتوی نددیا حس کی پا دائس بیں انگریزوں
نے ان مروان حرکو تختہ دار پر لشکایا ۔ اور کچی کو قید کر سے جائی اویں حنبط کو لیں
مگران بزرگوں نے سب سنمیاں برواست کیس مصائب جھیلے لیکن اسلام پر
مگران بزرگوں نے سب سنمیاں برواست کیس مصائب جھیلے لیکن اسلام پر

و تعلی سرکاد سے جدا بحرحفرت سیری و کا دری نے جنگ آ ڈا دی میں نو د حصدلیا سسلمانوں کے اندر جذبہ آ ڈا دی کو اسجادا ۔ انگریزوں نے سسلمانوں سے جذبہ حدیث میں نو کو اسجادا ۔ انگریزوں نے سسلمانوں سے جذبہ علی و چھٹر ملک و مشائن سے علی و چھٹر ملک و مشائن سے علی و چھٹر ملک و مشائن سے علی و چھٹر ملک و یا ۔ اس کی پا داخق میں آ یہ کی آبائی جائی اد جو معلیہ دور سے جبی آر می تھی منبط کمرلی گئ ۔ سخت مالی مشکلات کے با وجود آ پ نے تما کہ سال بھٹرے صبر و تھل مسلم دیا ۔ اس کی جدوبہ برا مدید کے اور کا میں و دور آ کا دی کی جدوبہ برا مدید کا کے مادی و کھٹر کا کی حدوبہ برا مدید کا کھٹرے کا کھ دیا ۔

برصغیر محصونیا مادر علامنے علامی مے برترین دورا ورسخت نا مساعد حالات میں بھی مسلما نوں مے جذبہ آزادی کو زعدہ اور ان کی ملی غیریت و توک حمیت کو مرقرار

دکھا وہ نلائ کی لعنت سے چھٹکا الم لینے سے ہے ہے جین رسینے لگے ہی وجرہے کے جو تا کا داڑھ ہی وجرہے کے جو تا کا مطلب کیا لائدال اللہ کا مائد میں گونجی توسلمان گریختی سے اس اواز پر لبیک کہنے ہوئے میں مسلم لیک کے برجم نے جو تی ہونے لگے۔

اس میں نیک نہیں کہ تحریب پاکستان کی اصل محرک سلم لیگ بھی اور قائدا نظم بھی نیک بھی اور قائدا نظم بھی نظر ماتی مک معرض وجود میں آیا کی کی ان تھے کوٹ منتوں سے بدنظر ماتی مک معرض وجود میں آیا کی کی اس حقیقت سے جا انکار نہیں کی جا سکتا کو حصول آنادی کی جدو جہد میں اگر علما اور صوفیا سُخر کی خد ہوتے تو دنیا کے نقشے ہر نیا اسلامی ملک پاکستان معرض وجود میں نہ آیا ۔ قائدا عظم نے آزادی کی جنگ سلم لیگ سے برجم تلے ستی سلم لیگ کے جلی سے برجم تلے ستی سلم لیگ کے جلی سے فارم ہر اکھا کرنے والی طاقت علی اور مشاع کی تھی ۔ قائدا عظم ملائے کم اما و مشاع نے علی کے اللہ ورسون سے آگاہ تھے ۔ انہیں علم مقال عوام پر ان کا کتنا مشاع نے لئے لئے لئے لئے لئے اللہ کی اللہ کی کا اطاد رکی کے برجب سلم لیگ کی نظم نوکا اطاد کہ کیا

را صاحب زاده ضاحب کا کہناہے کہ شعودی آئکھ ہی اس دور میں کھولی جب مربورہ ما عب زاده ضاحب کا کہناہے کہ شعودی آئکھ ہی اس دور میں کھولی جب مربورہ بران کورت اور بچر ابنی ابنی بساط سے مطابق کوئی نہوئی قرابی و مدر استان اپنے عمودی پر مقی چوش و خروش کا مجیب مالم مقاقدم کے جنس اور جند بکا اس وقت صحیح بیمانہ بچے ہی سے اہمیں اجھی طرح یا دسیے کہ عید بر بی کا ایک عیدی خرج نہیں کرتے تھے اور اپنے سینوں ہر پاکستان ادر جھے کر کے مسلم لیگ کے فرط میں دیتے تھے اور اپنے سینوں ہر پاکستان زندہ باد۔ تا مکاعظم زندہ باد کے بیچ لیگ تے تھے۔ اور گلیوں اور بازاروں میں بانون و خطر باکستان کے تفرید کا گانون و خطر باکستان کے تفرید کی ایک تھے۔

توانبوں نے جہاں با افر سیاسی شخفینوں کا اعتماد صاصل کرنے کی کوشنش کی۔ وہاں مدہبی رہنا وال سے بھی دالطبہ قائم کیا۔ اسلا ) میں غریب اور سیاست ایک دوسرے سے جدانہیں اس لئے بذہبی دہنا دامہانہ نندگی لبرنہ ہیں کررہے تنے بلکہ اس وقت کی عملی سیاست سے بیگانگی سے باو ہو و ماک کے بیاسی صالات بر گہری نظرر کھے ہوئے سے انہیں مسلمانوں کی بقائے لئے ازاد اسلم میاست کے قیام کا شدید اصاس تھا۔ لیکن ریاست کا قیا کی ہی اسلا کا مقعد نہیں بلکہ اصل مقعد توصوت منداور معالی اسلامی معاشرے کو قائم کرنا ہے جہاں قرآن وسنت سے مطابی برشنی می امن وامان سے زندگی لبر کرستے ۔ اسے ترقی کے تما کی دائع میشر میوں مذہبی فرائفس اوا کم نے کی ہودی آزادی ہو۔

لاہوریں ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کوآل انٹریا مسلم یک کاستا سُیسواں اجلاس قاسُدُ خَمَ کی تمیا دت میں منحقد مہول اس اجلاس میں قرار داد لاہور بیش کی گئی متی ۔ قاسُرامنظم نے اس سالانہ اجلاس کے صدارتی خطبہ میں نظریہ ایکستان کی وضاحت کرتے ہوئے دنا یا

" قدم کی خواہ کوئی بھی تعریف کی جائے۔ مسلمان اس تعریف کے لیا ظرسے ایک قدم ہیں اور ان کا اپنا علاقہ اپنا وطن اور ان کی اپنی ممکت صرور سبنی جا ہیئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جاری قدم اپنی لیسنداور اسٹگوں کے مطابق ایے معیار اور نصب العین کو مدنظر دکھتے ہوئے اپنی روحانی تقافتی ، اقتصادی سماجی اور سیاسی زندگی کو بہترین اور معمر لورط لیقہ سے ترقی دے سکے۔ "

على ومنائخ قا گدانظم كے نظریم پاکستان سے وا تف سے کہ پاکستان کا مقعد صرف خطہ زمین کا حصول نہیں بلکہ کتاب وسنست کے مطابق نطا اسلام ولئے کرے اسلامی اصول اور توانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کہ لئے ایک متالی ریاست کا تیا ہے کہہ دجہ کہ علم اور متال کے نظام کا نداخطم کے مہنوا سے اور مبالگ دل محریف کے دو اپنے مربا باک دل محروف ہوگئے ۔ وہ اپنے مربا بی سے سیاسی بحث مباحد نہیں کرتے سے میاسی بی کا میا بیت برک ترت سے دلگوں نے مسلم میگ کو دو طرف وسطے دلگوں نے مسلم میگ

امیر مات دخرت بیرسیدجاعت علی شاه می دن علی پورگ نے سلم لیگ اور نظریهٔ پاکستان کی زبردست جا بت کی بنوصوف تبلیغی حلیسوں اور ما اجها عات بیں نہا بت کعلے لفظوں بیں یہ اعلان فریم تھے۔" لوگو دو پرچم ہیں ایک سلمانوں کا اور دو کراکا ضروں کا ۔ تباؤکس برحم کے نبیعے دہنا چاہتے ہو''۔

ان کے علادہ توابد عبدالرشد پنجائی ٹیائی بتی، مُولانا ابدالحنات پیرصاحب ما کی شریف مولاناعبدالحامد مالین مولاناعبرالغفور ترکردی مضرت نواحبہ می الدین گوکٹری مضرت خواج محد فخرالدین سیالوکی اور دوسرے مزرکان دین اور صوفیا کے کرام نے تحریک پاکستان میں گول تدر خدات انجام دیں۔

قبلسرکار مجی اگری بملی سیاست سے دور تھ لیکن ملکی حالات سے بے خبر نہ سے سے سے سال کو کا داد توم کی حیثیت سے سر بلند دیکھنا چاہتے سے اور اس بات کو بخری سجھتے سے کہ سلم لیگ ہی سلمانوں کی وہ واحد سیاسی بحاست ہے جو قائلاً کم کی تیادت میں سلمانوں کی آزادی کے لئے بھر لوراد در خلصانہ جدوج بدکر رہی ہے ہے۔ کہ وار اور ۲۸ مرکم انتخابات کی اہم سے بھی آپ کی بھیت انروز دکھا بولاسے

پوشیده نه تقی آب جانے سے کہ مسلم لیگ سے جیسے کی صورت میں مسلالوں کی اکثریت مسلمان تھی لیکن کچھوگ الرستین بار آور مہوں گی۔ آگرچہ مسلم لیگ کی اکثریت مسلمان تھی لیکن کچھوگ نظر باتی اختیاں ختا کا شکار تھے جس کی دجہ سے مسلم لیگ کے مقابلے میں خور مسلما نوں کی کئی پارٹیاں ختا اسلام حصر کی دجہ سے مسلم لیگ کے مقابلے میں خور انتخابات میں حصر لے رہی تھیں آل اٹھیا گا نگریس ان بارٹھوں کی بیشت نیا گا می مسلم میں مسلما حالائی حالیت معلی مامس کر لی تھی جس سے مسلمانوں کی مجالت کا میں میں مسلم اللہ کی خالی مسلم میں کی خالی سے خالت حاصل کرنے کے لئے سب متی مہوجا میں اس سلسلمیں آپ کے میان شائع ہوتے رہے دایک بیان ڈاکٹر قسر میں ویشت ڈال کر انگریزوں کے بیان شائع ہوتے رہے دایک بیان ڈاکٹر قسر میں ویشت کو اسکا میں کے بیان شائع ہوتے رہے دایک بیان ڈاکٹر قسر میں ویشت کی اشاعت میں کی تھیل نے روز نامہ نوائے و قت کو ارسال کیا۔ نومبر ھے 19 اور کی اشاعت میں درج ذیل بیان درن امر نوائے و قت کو ارسال کیا۔ نومبر ھے 19 اور کی اشاعت میں درج ذیل بیان درن امر نوائے و قت کو ارسال کیا۔ نومبر ھے 19 اور کی اشاعت میں درج ذیل بیان درن نامہ نوائے و قت کو ارسال کیا۔ نومبر ھے 19 اور کی اشاعت میں درج ذیل بیان درن کے ۔

پی آپ جانے بیں کہ قومی اور ملی حقوق کی حفاظت آیک منظم قوی جاعت کے بغیر نہیں ہوسکتی مسلمانان سند کی سب سے بٹری اور منظم قوی جاعت سلم لیگ ہے جس کا لفر العین سند وستان میں ایک آزاد سلم حکومت قائم کمزا ہے جو دینی و دنیا وی حقوق کی محافظ اسلای تہذیب و تمدن اور اسلام محافظ ت کا علم روار موگی کے بیس ہونتیا را ور بیار مہوجا بٹی ، اپنی تحریروں تقریروں اور دعا دس سے بحب واخلاق سے سلم لیگ کوم عنبوط بنائیں ، اور اس کی آواز برلیک کہیں اس کی اماد دکریں اور باکستانی حکومت قائم کمنے کا این خوال میں بختر الاو کریں اللہ تعالی ہے کہ میں اللہ تعالی ہے کہ میں اللہ تعالی ہوکر اسے کا میاب کو افراد کے کا میابی عطا کرے آ مین ' قبلیم کا دنے یہ بیان و یہ بیر ہی اکتفائی میں کیا بلکہ والبت کان وار دیر و تنسش کریں ۔

بیان و یہ نے بر ہی اکتفائی میں کیا بلکہ والبت کان قادر پر کو تسشس کریں ۔

بیان و یہ نے بر ہی اکتفائی میں کیا بلکہ والبت کان قادر پر کو تسشس کریں ۔

ید بین سان پوتواسے ، یہ بین بول کی بروپات است جنید کو کھا اور قائد اسلام پر کھا ہے۔

ملی جناح ملت اسلام پر شکے اساس می محروم کے کامیاب وسیل ہیں النہول نے وہ کام کر دکھا یا جو بظا ہر نام کن کھا ۔ اور حس کی جدوجہد ہے کہ اوسے شروع ہو چکی متی کئنے اونسوس کام فام ہے کہ جعیت العلاء میں برجو خود اسلامی تہذیب سے داعی ہیں ایک ایسے مشرک کو مسلما فول کا دینما بتا دسے ہیں اور اس کے کہنے پر ول وجانسے علی ہرا ہیں جو دیوی دیو تا وگ کا بجاری ہے " اسی طرح آب نے ہالنسی کے مرزاشی علی ہرا ہیں جو دیوی دیو تا وگ کا بجاری ہے " اسی طرح آب نے ہالنسی کے مرزاشی بیک و دو الذرول کا میابی سے وشمن مخالف قوتول ہے بیا باک واضع سیا گئی ہے کہ مسلمان ہیں اور ہوچکا ہے سلمان زندہ تو ہے اور ان کے جذبات سے کھیلن کوئی آسان کا کا نہد ہوچکا ہے سلمان زندہ تو ہے اور ان کے جذبات سے کھیلن کوئی آسان کا گانہیں ۔ محرعلی جناح جسے مسلمان دینا کی تیا دت میں اسلامیان میز کر کے ایک نے دور کا آغاز ہوا ہے ۔ اور یہ جس اضلامی کے میں ماری دینا دینے۔ میں ماری دینا دینا کا مقدم کے دفار ہے ہیں وہ ہا دے لئے شاع نی خود ناز ہے۔

سلمان عمیرشبری بری ایساعظیم ادر با دقار را منها قدم کوآج ملایت ا چناپخر آپ کی کوششوں سے نیشی صاحب مرزا شمع سکر اردان

چنا کی آب کی کوششوں سے بختی صاحب مرزا طمع بیک اوران جسے بی بااثرا فلودسلم لیگ بیں مثال ہو گئے آب نے عاسة السلمین اور اپنے المد تمذول کو تلقین کی کہ قیام پاکستان کی خاطر اپناسب کچھ قربان کرنے کو تیار میں آب کی تلقین عقیدت مندوں کے لیے عظم کا ورجہ رکھتی تھی ۔ چنا پنجہ لاتعاد لوگ سلم لیگ بی شال ہوئے اس وقت لوگ یہ جانے کیا ہے ہے کہ ان کی جدوجہ آزادی شال ہوئے اس وقت لوگ یہ جانے کیا ہے کے اب سے کہ ان کی جدوجہ آزادی اور قربانیوں کا کیا تیجہ نیکے گاری معلی کے لئے گوگ خدمت اقدس میں عاصر ہوتے رہتے تھے ۔ چنا پنجہ اسی مقصد کے لئے اواکٹر مجرائیس سیعظم سے علی واسطی معلی میں میں مناصر ہوئے آب نے دنیا یا اسلام لیگ فلے کرنال ۔ انبالہ سے میاں عبدالھی خدمت میں حاصر ہوئے آب نے دنیا یا سہب فیک کو معلی نہیں کو کس قد واڑھیاں آنسو وی سے ہمیگ دہی ہیں اور اللہ کے مقبول ہندے دن دات اللہ کے مقدور کتنی التی عیش کر دسے ہیں ۔ انشاء اللہ پاکستان صرور ہندے گائے ۔

قائدامفم/میمینان دعا وُں کی ضرورت جی دہ جلنتے سے کہ مشارکُ اوھ وفیا<sup>س</sup> وگوں کے دلوں پرصحومت کرتے ہیں اس لئے سٹا کُ عظام اوراطیا ہے کام سے رابطہ کیئے میوسے ستے دنواب ذائدہ لیا قدت علی خان قائمان فلم کے دست را سعت سے الہوں نے کیٹ طف ابنی شعلہ نوائی سے عوام کو ابن منہوا بنا نے میں قائدا منظم کا بورا پوراسا تھ دیا دوری

ا ۔ بیٹنے الولفتے ساتھ نوی اعلیٰ حفرت سے اجل خلفا میں سے تھے اصل ناک محدوث میگر آپ کے مرخد آپ کو بیٹے مود دیے ناک سے پھارتے تھے مزار ک فاندان سے تعلق مرکھتے تھے سلسلم نسب نوشیرواں عادل سے ملتا ہے ران کے بزرگ امران بنی انکے صفح پر

طفِ ملائے میں دابط قائم رکھا لیا تھ ملی خان کا خاندان اعلیٰ حفیت شاہ کمال تھا گی کے زما نہ سے اس خاندان سے والبتہ تھا۔ شہد بطت ہی اس خاندان سے گہری عقیدت رکھتے مقے چنا بنداسی عقیدت کے تحت انہوں نے اپنے بڑے بھائی نواب سجا دعلی خان اور مها مزادہ ولایت ملی خان کو قطب الاقطاب حضرت شاہ سکند کم بھلی کے مرس اور گیا ہی

ربیخ فی انسے سندوشان آئے تھے یہ منظل خائد نوجا کے مشرقی کا سے آبا و مقا معلوں کے عہدیں اس خاندان کو شراعروی حاصل را مرتبط بعدا ور بہیدہ میں ان کے قلعے اور محلات تھے یہ شریعیں ( ۱۱) مدی میں بندہ براگی کے اعقوں شک ایم کھوا فارسا یا نہ سے نقل مرکانی کے بویس بان پودا ور کرنال میں آباد ہوگئے۔ ابوالفتح سا مانوی دروئیش صفت انسان تھے فیٹل اود الل اللہ سے بہت محبت رکھتے ہے۔ مصفرت فیسے عبدالقاد رحیلانی سے فیٹل اود الل اللہ سے بہت محبت رکھتے ہے۔ مصفرت فیسے عبدالقاد رحیلانی سے نقوش کی دروائے مودو تمہاری پیشانی میں وہ چک ہے کہ دنیا تمہارے دروائے بروشک دے گاد تمہارا یہ بیا اللہ سے ہاری دعامے ساید میں ہے ۔ واوا ہو میں امروش کے مالی الدین نام محدخان اور عمل الدین نام محدخان اور عمر خان بریت نام در گزرہے میں ۔

لذابان برنال اس مندل خاندان سے تعلق رکھتے سے نواب بحدی خان کے بیٹے نواب احیاں خان کے بیٹے نواب احیاں خان کے دادا ) انگریزی عہد میں کرنال میں اسسٹنٹ کے شرکے عہدہ پر فائر سے ۔ ۱۹۸۱ د میں انتجال ہوا حضرت شاہ کمال کی خانقاہ میں دفن ہوئے۔ نواب احدالی خان کی دخلت کے دور کے

شریف کے موقع پر میجیا ۔ تاکہ تبل سرا سے سلم میگ کی کامیاب کے لئے وعالی درواست کرس ۔

جب قائداعظم نے قومیت کی بنام برجلاگا مرحکومت کانظرید منوا نے میں کا میں بی جامل کی قومیت کی بنام برجلاگا مرحکومت کانظرید منوا نے میں کا کارا درنگ زیب روڈ د بلی کے بہتہ پر ارسال کی تقار تار کامفون تھا۔ " میں معدوالبسٹگان سلسلہ قادریہ کمالیہ کی طون ہے اس شا نار کامیا بی برمبارک بادیست کرتا ہوں اور آب کی ترقی ڈرجات اور صحت کے لئے و ماگو ہوں ' اس تار کے علاوہ بھی آب نے قائد اعظم کوائجی کملے مائید وجا بیت کا یقین دلایا جس پر لواب زاوہ لیا قت علی خان نے آب کا نشکریہ اواکر تے ہوئے یہ پیغا م بھیجا۔ نواب زاوہ ولا بیت علی خان کی زبانی آب کی نیک تمانی اور منابئ کی سربریتی سے قائد اعظم بہت مطلبین میں اور دی مجمودی کا بیغا) لا علما اور مشارع کی سربریتی سے قائد اعظم بہت مطلبین میں اور دلی جوری میں آزادی کی منزل اب دور نہیں کیونکہ علم اور سنا گئے گوستہ مطلبین میں اور دے ہیں ہیں۔ اور دہ اپنا فرض اواکر رہے ہیں ہیں۔ لیقین ہے دیوسے علی بیال کی دعائی دعائی اور سائل مال ہیں۔

نواب لاره ليا تت بلي خان ني اين دوسر ي خطي مكها .

محری معظمی مرشدگای ا

السلام علیکم ۔ آپ کی خصوصی آدجہ کا اُسکریہ ۔ آپ کے تعا دن کے لئے منون ہوں امید سے آشندہ بھی سلانوں کے حقوق کے تحفظ ا درا آزا دی کے حصول کی کوشنسوں میں آپ کی دما میں اور بم ردیاں ہما رے شال حال رہیں گی ۔

خيازمندليا تستطى خان -

خارمان درای دایش بیول مین اور تا بارمغاری ساس بعیرت اخلاقی مراُت

اوریے مثال تیا دت نے برصغیر کے مسلانوں کی قسمت کا پاکسٹر بگیت دیا سنان آناؤ سلای مکے مامل کرنے میں کامیاب ہوگئے اور ۱۲/۱ اگست سمال پرکونیا اسسالی علایاتی مک معرض وجود میں آیا۔

بها داکست ۱۹۴۱ د کو آزادی کاسورج طلوع سموا تو سمان برشفتی کی سرخ جبللا رسي تعيى راور مصغيري مرزوين سلمانول محنحون سے لالبزار تقي مسلمانول محي تا فلے بعارت سے بحرت کرے اپنے ہی نون میں تیرتے ہوئے پاکستان منبج رہے تھے۔ ہندورتان میں ان کے گھرمِل رہے سے رکھول سے اعظتے ہوئے شعلوں کی رفتنی یں وہ می منزل کی طرف کا مزن تھے عصمتیں لٹ رہی تھیں ۔ بچوں کو نیزول ہر ا جِيالا جار ما مقا ما دُن مي گوديسوني تفيس رگردنيس اواي جا ريي مقيس كه كوري الله كاناك سلے يمكن فضا التّذكرسے نعرول بيے كُونج رسي تفي اورجندم حريث كشال ش پاکستان مے بانا تھا سپندوروں اور سکھوں کے دلول میں انتھا کی آگ بھورک می تعى تاكم نسادات كى لېيىت بى تفايىر طرف آگ مگى بورى تقى تىش ما كىر را منالیکن کیفل ننهرایسی حاکم متی جهاں نداکھ دل بیں آگ ملی نددوں میں نفریے ک مِنظار باب معطركيس \_ اكيم روغداكى نظركرم سے يشهر بدامنى كے با وحود امن وامان كالمجدارة بنارال را ورترب وجادك وكول فيصى بناه ليسنك لي كيقل مي كارخ كيا یقین کی دولت سے مالامال التٰدی رحمت سے بدامیدوارشہریس جمع مور سے تھے بى محلىىي قبلىسركارى رواكش كا محتى وه محلىسا دات كولة التا يوسندول كى آبادى معملی تھا ۔ اس لے لعض خرخوا ہوں نے آپ سے مرض کی کہ آپ بھی سلمانوں کے محلہ يس ستقل برجائي كيكن آب رضا مندر بوئ اور آخروقت تك وجي راكشش بذير دسته يحلسا داست كوك طمئين مقكر سندو فبلرم كاركا احترا كمسته بي س لے انس کرنسی کیس کے واقع العال عق

کے سارنے سے احترا اگر تھک کمرگزرتے تھے۔ اور آئیس میں بات بک نہیں کوتے سے یدلے جینے مالات میں بھی ان کا دور ہوں کا توں تھا۔ بلکہ ان دنون سلما نوں سے ان کا سلوک پہلے سے کہیں نیادہ ہمد دانہ ہوگیا ۔ یہ سب آب کے نیفی محبت کا ان تھا کہ دنسا دات کے دنون میں مہی ان کی عقیدت کا دہی عالم رائح ۔ گیسر بدلے سوئے حالات اور مک کی بدلی ہوئی فضا کے با وجود ہزندو وک نے سلما نوں کے ساتھ رواوادی مرق اور محبت کا سلوک روا دکھا۔ ان محبان ومال کی حفاظت کی ہیں کوامدت کہداتی اور محبت کا سلوک روا دکھا۔ ان محبان ومال کی حفاظت کی ہیں کوامدت کہداتی سبخت کو تا ہم ہمروں کمل امن وا مان رہا کسی تونح میں کا دوائی کی جوائت نہ موئی بعض اوقا مبندر وکوں نے سلمانوں کا سامان اوشت کی بجائے نقدوتم اواکر کے خریدا ہے ہے مسلمانوں کا سامان اوشت کی بجائے نقدوتم اواکر کے خریدا ہے ہے مسلمانوں کے مدد گار ہے۔ ان سے برائا ہم دوری کا اظہارکیا افرائی اور طلم وجود کی مذہب کی رجب انخلائی شروع ہواتو دہ لوگ اپنی نگرانی ہیں مائوں کہ دوس میں برائے ہوں کا فیال میں مائوں کے دوس کی مذہب کی رجب انخلائی شروع ہواتو دہ لوگ اپنی نگرانی ہیں مائوں کے دوس میں بھرائے ہے۔

مے ول معجبونا تے متل اور نتیمن کاخیال ہی جا یا رہا۔ شهرمي جكت سنكه ادرجوتي برشاد جيد سيوك سنكهم متعصب لوكال کی زیمتی سیدک تنگھیوں نے دیہات میں دورہ کرکے جاٹوں اوسکھول کوہوب بعوكا كمراس بات برآ ماده كياكردة تهرك مسلاف بربام رسے علرآ ور بول بھر اندون شہر حکد میں وہ شرکیہ ہوجائی کے اس کاروائی کے لئے ال ارارح ایم 19د ک تاریخ مقرر موئی جومندو ول اور سکھول نے مغربی بنجاب میں پہلے سے مقرر کر ركهى تقى شهرسے دس بار ميل د ورموضع مرسولاميں جانوں كا اجماع شروع ہوا ریاست پٹیالہ کے نوی دستے بھی ان کے ساتھ شائل ہوگئے سرکاری اندانہ کے مطابق يه تعداد پندره سوله نزارك لك بعك يقى سيوك ينگھيول كا منصوبه تقاكه شهر كسيب الول كونتم كرديا جائ مسلان يمى جانول كى مركوميول سع بي نجر ا مقاس لعصورت ال سے نمٹے نے معابلہ ئ تیاریاں کر دے تھے اگر غیرسلم حداً دردن ادرسلم آبادي ميس الله في جعراتي توكشت وون كابازار كرم بوجاتا التدكي ففل سے جا توں كوسلانوں برحل كرنے ياكسى قسم كانقصال بينجانے كحت جرُات نہوی ۔ جن شکعی شہریں نساد کرلنے میں نود کوبے لیس پلتے تھے ندیں تعصب النبي دشني يراكسا تأتو وه قرب وحجار ثوبارة حصار رديتك جينداور بنیال کے مندور کو تعفیر بینا مصیح کے مسلمانوں سے بدار لینے کا سہری موقع ہے۔ يببغا أبرون تهربينجة توحاثون اورسكعول كمسلح جبقة جن كامتعصدلوث مارا ويه مل مفارت مردى كے سوا كچرند تھا ہے سندك نعرے لگاتے موئے شہركار ف كوتے فكن جيد بى تخريد بىد شهر ك قريب آقال بريك السي دستن وارى مواقى الرفوف زده بوكريال كمور بوت وتمون الاستعاد

منتعقب بندود و اور المنظم الم

تقسيم کے وقت کرنال کاڈیٹ کمشز جیدیدی روشن لال مقابیح تی ضلع منطفہ مراه کارین والاتھا ۔ ۲۹ برا م مس کیقل میں بطوراے ڈی ایم رہ چکا تھاتھ ہے۔ سے گہرا لگا وُ تمار اس نے ایک تاب مبلکوت گیتا مکمی تقی جب میں مولانار دی اوراقبال کے اشعار کا حوالم سی دیا تھا جن دنوں میں وہ کیھل میں اس ڈی ایم تھا تبلىسركار كى خدرت بي حاضر بواكرا تقا ماس نے اپنى تعنیف كرده كما ب بھى پېش كىمقى تفتوف كم اسمار درموز برآب كفنتو لكفتكو كمياكراتها بي المستديس و مرال کادلی کمشر تااس کے خاندان کے وگہ جو کی دستان میں تھے جب منديستان سے نسادات ك خبرى باكستان بينجيں اود معبك بياس مست ملكت يح خىتەھالى دىسىدىياردىددگادىودتون سەيھىركى بىردى كاۋيان ئىزدەمىنلوك الحالى ادرغم واندوه سے نٹومل مہاجین کو پکشان کے سلمان دیکھتے تومشتعل ہوجاتے۔ يقستى سے روشن لال كے خاندان كے لوگ جو مبتوثى ميس مقر اس استعال كانسكار ہو محج روشن لاكرمانى ادر مالى نقعدان كى خبر مينهي تواس كے جذبُ انتقام كى آگ يعبرك امقى ا درامن دا مان كا يه زم دارانسر شرىين در كو ترفيب ديتا ر كا يرفيخص قانون كالحافظ خا اس كرايا مير فسادات ك أكب عركان محى بريال مير يرشارسلان المتعاد في معربي الما بعدة التقام سود بوا يمينل كمسلان كومحفوظ يك LOCK MALES

مرروش لال بے چین مور ما تھا بہاں بار با مطا کرانے کی توشش کی تی دیوان چندمیت میرزش نیٹ بولس بوری طرح روش لال کاسا تھ دے رہا تھا شہر کے الیس ڈی ایک چر بری رتن چند ڈی الین بی کہنیالال مروارا جیر شکھ کو قوال ٹہر تیوں افسران شریف البطیع انسان تھے۔ اور قبلیسر کارسے گہری عقیرت رکھتے تھے اس لئے امن کی کوشش میں مصوف رہے رابہ اور شن لال اور دیوان جند کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی بشہد ملت لیا قت علی خان اپنے مرشد کرای کے لئے مشکل کوئی کوشش کی می وش حالات کے بیش نظر انہوں نے آب کے لئے ملٹری کا نوائے جی تاکہ آپ کا

خساندان مجفاظت پاکستان پہنچ جائے رئین آپ کو افراد خاندان کے ملاوہ ان سلال کا میں اور کسی خوال کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو سے لیس اور کس میں میں میں میں میں کس میں کسی کس میں کے مالم میں چھوڑ تاکوال نرکیا اور چی کہ کر جانے سے انسکاد کردیا کہ '' جب کی کسی کوشن انتظام کہنیں ہوتا ہم کہنیں میں در اور انہیں ہوتا ہم کہنیں میں در اور انہیں ہوتا ہم کہنیں میں در اور انہیں ہاکتان کی کے انسلی کوشن انتظام کہنیں ہوتا ہم کہنیں میں در اور انہیں ہوتا ہم کہنیں ہوتا ہم کہنی ہوتا ہم کردیا ہم ک

جائیں گے '' مہاجرین سے مُاخِلے پکستان جلنے نگے توکیقیل سے سٹھانوں کے لئے سپیشل

مہم بری عامعے پاسان بعدے ہے ویس سے معاول عظم بری است کا استردع ہوگیا تب آپ کا اسلی بخش انخلامشردع ہوگیا تب آپ فی میں سیسٹل معری کا نوائے سے جانے کا فیصلہ کیا بھے بلوچ رجمنٹ چلارہی

سى اس مركارى مازين كے علادہ غيرمركارى لوگ كى شال تھے۔

کیمل میں مکین سلمان آپ کے ادادہ مجرت کے متعلق سن کرسخت پریشائے کے مالم میں آپ کے گرد جی ہوگئے۔ اور کہت گئے کر " آپ کی موجودگ سے بم مطمن سنے اب آپ جارہے میں تو بھار کیا ہوگا "اس نے سب پرتستی دی اور فرایا اس

شہر *ے ہندؤ مین نہیں* چاہتے تھ کہ آپ کیقل سے جائیں بنا بجہ بنا ت<sup>س</sup>ام زاتھ تیواژی لالدگنیت رائے مانڈا سیٹھ امرنا تھ ۔ ولیب شکھے نروا نیر کنہیاً لال وغیرہ نے عرض کی کہ " آپ بہاں سے رہ جا میٹ ہم آپ کی حفاظت کا پورا استظام کر ہیں ھے بہاں کی بہندو آبادی سے آپ کو کوئی خطرہ کہیں سب آپ کی بزرگ ادر عظمت مے قائل ہیں بشرنا رتفیوں سے حطرہ ہوسکتا ہے اس کے لئے پولیس کی گارڈم روت آب كى حفاظت كے لئے موجود رہے گی فقر فقر الہيں بھى آب كى روحانى عظرے كا علم ہوجائے گا؛ لیکن آپ نے فرمایا " جب پہاں کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا مجھ ہم بیاب رہ کرکیا کریں گئے'' سبندوول کی عقیرت کا یہ عالم تفاکہ بنٹرت امر ناتھ تیوازی نے اپنے دوست سے کہا" بزرگان دین زین برخدا کا سایہ ہوتے ہیں جہاں وہ رہیں خداک بخشش اور رحت ہوتی ہے۔ آپ کے جانے بویشہریں بد امنی ہوجائے گ" چٹا پخراس ہندو وکمیل کی یہ بات حرف بحرف ہوری ہوئی \_ آپ کےجانے کے بعد سلمانوں پر آنت اوٹ طیڑی۔ ایک ہے تہ بعد ہی مسلمانوں سے بن میں شہر کے سلمانوں سے کہیں زبادہ کرنال ، ریاست بٹیالہ اور ریاست جنید محاوك سيختېرخسالى كولاياكيا ـ انتظاميدى طرف سيجكم بواكمسلمان دات ك ١٢ نبع سے پیلے شہر خالی کر دیں اور حضرت شاہ کمال ؟ کی خانقاہ کے قریب کرنال والی سٹرکے بیمسلانڈ کاکیمپ قام گردیا گیااس کیمپ میں دوفوجی جوان اپنی جوار سال بہن كسا تون رس موث من التك وت كوركوبا بى كيب س واو الله مدر ت انبول نے لوکی کو چیٹر آو بھائی آ کچھ کھے سیا ہی نے کولی چیلا دی ادر کیقل کا پیزاسلان یهن کی ناموں پرقوبان مولد دوسرے بھائی نے گور کھے کو مارڈالا ا درکا فروں کو بٹلا دیا کہ

Marfat.com

مسلمان می تلوارکبی ادرکشی موقع میرکندگهی موقعای واقع پیرگزشگی ایس بهت موسط کیکن ده سما اول کوکن گزند نرمنجاستے ۔ دوسرے می روزمسلما اول کو کیتل سے کوچ کرنے کا حکم ال گیا ۔

# البحرت كيجد بإكتاك بين أمد

ل مور باکستان کا دل اور تدیم اریخی شهرے اس کی سرحد بعارت سے لمی ہے پکستان آنے والے سب قافلے اول اول اس شہر نیس داخل ہوئے ۔ یہ مہا جین کاپیلا مارمی مسکن بنیا را د تنبایس کارنے بہریت سے بعد دیکستان آنے پرچندر وزمیسی تیا کم فرایارلا مور میں آپ شیخ ارشا دے الی کرشن نگر میں فروکش مجھے۔ ایک سفیت بعدآب میصل آباد تشریف بے گئے ۔ اور سیدر شبیدا حدے ہاں پندرہ روز قیام قرایا۔ بھر کھے دنوں کے لئے متان تشریف ہے گئے۔ وہاں حانظ محد مدیق صاحب مثمانی اور حانفاسيف البطن مهاحب نے ميز بان كاشرف صامل كيا . رو بتك كے توك مجي آپ مے منظر من پرونیسر و برن کرم شاہ نے مان میں سنفل تیا کے مطر کی منگر آپ نے تبولہ و مسلع ساہیوال ،جانے کوترجے دی روبال دان ملا کوستگیرہا حب نے رہائش کے سلسلہ میں انتظامات کئے ہوئے مقع رادر آپ کی آمد کے مشغر تھے آپ دیره سال وال سب رقبول میشهری سهولتین مفقود تقیر کیونکر تعبرتا و بچول کی تعلیم کوئی معتول انتشا کی درتھا یا بنان سے مولا اور علی حصاروی حاصر خدمت موسح توآپ نے ان سے نزکرہ کیا مولائل فیاس کی تائیر کی اور فرایا سی ماسی عنون سے يهال ايا بدل- ديتك والول كم اصراب ي

خلاکا پی مملوی پریرٹرا احہان ہے کہ جہان طالبان جق راہنا کے حق ہے الع عفق مع مرشار موتے ہیں۔ وہال ان کے دل میں بھی طالبان حق کے لیے شفقت کاب پایاں جذب موحزن بھاہا دروطالب کی بے قطرری کو دل کی گہرائیوں مع من كرت بين آب نے معى لينے متعقدين كى درخواست كورد مذكيا قبول، والول یاس بات کومحسوں توبہت کیامگر ویو ہاست ہی الیے تھیں کہ وہ کچھ نزکرسکے اوڈھا موں موسے متنان میں ایک بڑی تولی آپ کے لئے خال کی گئی آپ اس میں آمامت گنی ہوے ۔ اس طرح لمان والول کی وربینہ تواسٹ پوری ہوگئی بہال حضرت مخدع *ميرم صطغ*اشنا ،گيلانى سجاده نشين *حفرت موسى پايك تبهيد نے مرطرح س*يرتعاون کیا منان کے ایک رمیس سیدگل جہانیال ایڈوکسٹ آپ کی ضورت میں پیشر ہیتے ہیے اگریج وہ نقر جعفریہ سے تعلق رکھتے ستھاس کے باوجود آپ کے بڑے عقیدت مند مقع علامس بداحه سعيد كأظمى اوران محرجيا انق كأظمى صاحب قطبله سركار كمالمنى کمالات کا ہمرہ سناتو آپ سے آکر لے ۔انٹ کاظمی صاحب کوآپ سے اس تدر محبت اورمعقیرت ہوئی کہ اکثر آپ کے پاس آنے مگے اور حجبت سے فیض یاب موسے ملبّان میں آپ کا حلفہ الرّ دسیع تھا۔ امیرغریب سب ہی آپ کی خدمت میں

کیفل مے ۸ فیصد ہوگ ڈ مو فا زیخان میں قیم ہیں جب انہیں بیعلم مواکآب شان میں سکونت پذیر ہیں تو وہ آب سے لختے آئے اور انہوں نے عبدالرحمٰ ضان مین می شرای فیار در محرط مرصاحب کے دریعے آب سے ڈیو فازی خان میں سنقل قیام کی خابیش کا اظہار کیا ۔ آپ نے اپنی طالحہ محترمہ سے مشورہ کی توانہوں نے فرما یا شہر کے اپنی خابیش کا افراد کیا ۔ آپ نے اپنی طالحہ کی شطوری کے اور خبوری سے ہا ہے میں آپ نے ڈیرہ فازیخان میں مستعل سکونت اختیار تمرلی ملیّان دابوں کے لیے پیٹیٹیٹیٹیٹیٹی کن تھاعقیں متصنوں کا جی چاہتا ہمتا کر آپ کے باؤں پکڑلیں محرا دب مانع تھا اُن لاہ حسرت دبایس کی تصویر نے کھڑے دہے۔ آپ نے انہیں تسلی دی کر دنیا دی فاصلے موئی اجمہت نہیں رکھتے دوری اور نزدیکی کا تعلق دل سے ہے جنا کجر آپ ڈیرہ فاڑنجا لئے

# منت گئی فارنجان کاتعارف ۔

عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اولیا اُلٹ کی تعلیم و تبلیغ مے سراکرے آب دگیاہ بنجر اور ویران علاتے ہوتے ہیں اوپ شراف پاک بتن سنی مرور تولسشراف وغیرہ یہ علاقے تہذیب دیمرن سے دور نے پیاس کے کمین اُجاتہ اور جا ل تھ خود عراول ک مثال سامنے ہے۔

قریرہ فازی خان کی آب د مرواگر) درختک ہے بینتسر ملاقہ بنجرا وروم لن ہے اس کے باوجود پسرزمین صوفیاء کا مسکن رہی رہم الیسی مستنیوں کے مزادات میں جہاں الیسی مستنیوں کے مزادات میں جہاں نے فالم بنت میں ایمان کی شعبیں فروزاں کیس اور دلوں کی دنیا بل فوالی طوم فان خان اور اس کے گرد دلوا کے سے رشرد مالیت اور محبت و معزفت کے ایسے چنے میں موسلے جن سے آج کہی تشدیکا ان حق سیراب مورسے میں ۔

الله ورا فی اور وحشت بند مجمد المقائد شاه کام ارا بال دل اورا بال نظر کواپی طرف کی ویافی است براس کی ویافی است براس برای برایت بیاس سرزمین برخطرت برسید مالی شاه کام ارسب سے تدبی به آب حضرت بشرف الدین الواسحاق شای کے مربید اور فیلیف سے ۔ آب نے اس غیر آباد اور و دبیان علاقہ میں پہلے بہل روحا نیت کی شغل دوشن کی آب کا دسال ، یہ وجمع میں ہوا قصد عادل بر کے بہلے دو میک آب کا دسال ، یہ وجمع مشہور سے ویس آپ کا منازر سے ۔

میره فازیان اوراس کے گرد دفواح کا علاقہ بزرگوں کی نظروں کا مرکز رہاہے تبیا مرکارنے بھی اس سرزمین کوستقل سکونت سے لئے لیندو زایا اور یہاں کے لوگوں نصب طرح آپ کی پدیا تی کی اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے برتائے ہے ۔ آپ کو ڈریو فازنجان آئے ہوئے چند دات بوٹ سے کے کہ بدیدخان بزدار کو نواب میں ان کے مرش حصرت خواجہ میاں فلام حینن مہاگ بعل نقشیندی نظر آئے اور فرمایا ۔

ا حضرت فلا الحسن سها کمل نقشندی اصلاع منطف کرد و یو فاری ان اور بها دل بور کے بین آپ برسم وقت ایک خاص کی فقت کی مدالت میں آپ برسم وقت ایک خاص کی فیت طاری را محرق کا محت کی مدالت میں آپ برسم مسلمان موجاتے علاقہ کے وگوں کا کہنا ہے کہ منطف کرد صدی کسی نے کی مدالت میں ایک بندو نے وقواست دی کہ سلمان دو دلیش فلا احمین جہاں سے گزرتے ہیں وگوں کو سلمان کر لیتے ہیں لہذا مبدو کرد سلمان کا وا فلر بندگیا جائے ۔ آنفاق سے ج بھی مبندو مقال اس نے صفائی بیش کرنے کے بحص مبندو مقال سے نے فاق بیش کرنے کے لئے حضرت کو مدالت میں طلب کیا آپ ترش لیت لیت لوگ نے نے المان دیاری دیران سے اوا نہوتے ہی منان مدال کے مناب کا دو کو کرد کی میں اور مسلمان موجاتے الفاظ ذبان سے اوا نہوتے ہی مناق اور دیگر غیر سلم کا دیو کو کرسلمان الموجاتے الفائل ذبان سے اوا نہوتے ہی منظ اور دیگر غیر سلم کا دیور کو کرسلمان الموجاتے کیا جائے الفائل ذبان سے اوا نہوتے ہی منظ اور دیگر غیر سلم کا دیور کو کرسلمان الموجاتے کا کو کا منتوب کا تعام الموجاتے کے الموجات کے انتوب کی مدال کے مناب کا تعام الموجاتے کے انتوب کے انتوب کے کہنے کہنا کہ مناب کا تعام کو کا مناب کا تعام کو کر کے کہنا کہ کہنا کہ کو کر کے کہنا کہ کر کو کو کر سالم کا کہنا کے کہنا کہ کر کے کہنا کہ کا کہنا مناب کے کہنا کہ کا کہنا کے کہنا کی کا کہنا مناب کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہ کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کی کہنا کو کہنا کہنا کہ کہنا کہنا کو کر کیا کہنا کے کہنا کے کہنا کی کو کو کر کہنا کے کہنا کہنا کہنا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کی کو کہنا کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کے کہنا کے کہن

" تناريتهريں ايك بهت بھے بزرگ قطب خال تشريب دلتے ہوتان کا یں مامنری دداور بری طف سے ال کی ضرمت میں دومیر کا ایک بخرا اور کھی لے گا جاؤا بساته مي تعلى سركار كى زيادت معي كرادى اور آب كے خادم نيات كى شكى بھى د كھلادى چنانچے صبح ہوتے ہی بیندخان بزواد اپنے مرشد کے فران کے مطابق ایک بکرا آ ڈا ادرگھی نے کر آپ کی ٹلاش میں نکل کھڑے ہوئے ۔ آپ کو پہاں تشریف لائے چونکہ جہد ہی روز ہوئے تھے اس لئے ایمی بہت کم لوگوں کو آپ کے متعلق کم تعالی بیندخان دن بھر شهری گلیوں میں آپ کی تلاش میں مھرتار کا مگر کوئی بنتہ ند لگاسورج عنروب ہونے توبقا مايوس بوكر نوشتي والاحقاكراجا نكسابك مكان كم كطيلا دروانسسة تبله المركاد برنط برح و ديعت بن وراسيا بادات كن حدمت الدس مي حاصر موكرة لم الدى كى سعادت حاصلى الدتماك ما جرابيان كيا اور خورد ونوش كا جوسا مان سائتر عقامه پیش کیا \_ بیندخال بزداری اولاد آج مبی بڑی عقیدت کے سامق آستا نیے عالیہ ہر حاصری دیتی ہے رمہا جرین توحاصرخِدمت ہوتے ہی سکتے مقامی باشندے بھی آیے کھے بزرگی کاشپروس کردن دات حاضر بھرنے ملکے۔

کتبرسرکارکوڈیرہ فازی خان آئے چند ماہ گورے مقے کہ قائد ملت ہیا تت علی خان کو ڈیرہ فازنجان پس آپ کے قیام کا علم ہوا انہوں نے برقیہ کے دریسے اس معاکی کہ مستقل رہائش کے لئے کواچی تشریف ہے آئیں مگر آپ نے معذرت کی ۔

سے سے حرب سریا کے ملاوہ حضرت سلطان سخی سردر احضرت خوام ملیان سم عصر علم اور مزرگان دین محاملاوہ حضرت سلطان سخی سردر احضرت خوام ملیان

بو گئے ان درگ کا دمال خالیاً ۲۵ ۱۹ دیس نوابرات او کوال ایس المجاوی اور ایس المجاوی ایس المجاوی ایس المجاوی الم ایس المدرشل منطق کرانده مرسیص

گونسوی با الما قائد شاه برخفرت بیده بر رفتح شاه بخاری نے اپنے اپنے برارات برصاحری معر لئے آنے والے بعض زائرین کو بدولید کشف قبل سرکاد کی دوحانی عظرت سے آگا ہ کوک ان کی خدمت بیں حاضر بھونے کی برلیت کی ۔

حصرت سلطان شخی سردرکا اتنا لطف وکرم مقاکران دنوں جوا ہل نظر یاطالب را حق ان سے مزادمبارک پرحاضر ہوتا ' اسے اشارہ موجاً باک کی چی چی از پخال دھوت علی احدشاہ سے دعا کرائے۔

حفیت خواجسیلمان تونسوی کے ایک زائرگو ہو مشکف تھا ارشا دہوا کرتمہا را نیف حفرت علی احرشاہ صاحب کے پاک ہے ٹویوفازی خان جا ک<sup>و</sup>۔

صوفی عطامی خطیب مسجد ملاتا گذشاہ کو جلکشی کے دویان حضرت ملاتا گذشاہ صاحب نے فرمایا در تمہا راحظہ مید علی احدیثا ہے جلائی کے پاس ہے ہم نے تمہیں ان کے میر دکیا ان کی خدصت میں را کم ویک

حفرت سیر میرفتی شاہ کاری رحمۃ الدّعلیہ جن کامزاد شریف تعبیریمنہ کے پاس ہے کئی مرمینوں کوجہ ۹ دات گزار نے ان کے مزار بر آتے تھے انہیں بشارت دی کہ وہ طریف خان میدملی احرشاہ کی خدمت ہیں حاضر ہوں۔

قبل مرکارکو دیمی فعان کان آئے ہوئے جھ سات سال ہوئے تھے کہ بیشاب کے
کی تکلیف ہوگئی یہ دور دیرا شدید ہوتا کہ ایک طرف جمک جائے۔ تکلیف کے آنا رہب سے
سیم آپ کو جہن آنا شدید دور دہوتا کہ ایک طرف جمک جائے۔ تکلیف کے آنا رہب سے
ظاہر ہوئے دسمگر زبان سے اف مذکرتے ۔ ویمی فازی فان کے ایم الیس ڈ اکھوعی الفیوم
کی دون آپ کا عل ج کرتے دہ جہ ب افاقرنہ ہوا تو آپ کونشتہ ہسپتال ماسان سے
میلی الیا جھ میں ان دنون آپ کی دالمہ ما جدہ جھی علیل تھیں ان کی علالت

The state of

عديت نرضيس بكداك مركديد وستى تضيس دل برسمر وقد يعشق البي كاغله رويتا بيط كوجلار فيس شايدبي حكمت بوكه آخرى وتت مي ال كا دهيان صرف اپنے برور د گاری طرف برو ان حالات میں پ نے دالدہ سے اما ارت جا ہی مواد مرح سے تبل آپ نے بڑے سا جزارے کو بولیت فرائی کرمیری عدم موجودگی میں والدہ انتقال كرجايي تونور اكسنا ه كة قرشان ميس ال كے متولى كوكسر كم وال ونن كرناآپ في البيغ خادم سي مزمايا موالده ساحبر سيديهاري أخرى المامات بي راس مي تنك نہیں کوغیب کا علم صرف حداکو برقالب را بنیام کوام میں سے کمبھی کسی نے یہ دیوی نهيس كيا مكراس حقيقت سيحجى الكارنهيس كياجا سكناكها ببيام اورا دلها الشر حكم خِلاوندى كے تحت كى لبكى فائ كرية جي يول وہ بات درست بوجاتى ہے حدیث نبوی ہے ۔

م مومن کی فارست سے ڈرد کیونکہ وہ نور باطن سے دکھتا ہے ''

این والده سے فصدت کی اجازت لے کر غلام محدیث کے ممراہ مثان کے لیم عازم سفرجدے ان دنوں تونسہ براج اور نازی گھاہ کا بل نہیں بنا متا راس لیٹے لی کی سہولت نرحق ۔ ادرگری کے دنوں میں مازی گھاٹ برجہا زچلا کرتے تھے آپ نے جہاز پر گھا ط<sup>ى</sup> بوركىا ئې تھاكە دردى ئىكلىيىن خىم بوكرطبعيت دفىتا، ئىلل بوگئى آي بىج<u>ىدگ</u>ى كە منشائے ایزدی یہی ہے کہ والدہ ماجدہ ہے آخری وقت آپ ان کے پاس منہولے آپ ملتان بہنچ گئے نشر مسہنیٹال کے مرجن کے معانسز کے بعد لاہور جاکر آپرلیشن كرانے كامشورہ دیا آپ كے مريز حاص دار وغدى آپ كو ملتان سے لا مور لے گئے د الرول كو دكعلايا دانهول في آپ ى صانى كمزورى كے سبب آبريشن كى بجا ميصرف ددائس تجويزكس رجنانجه ددائ استعال سة خاطرخواه إفا قدسجوا ادرعديجا أبيب كحق صحت بهتر بروكى - لابروتشرلوب لرضا في مركح ولا بسور والعراق المساق المراق

اتفاق ہے کہ اس دن آپ خلاف معمول اداس ا در بے صفحه م سے بجلس میں آپ کی گفتگو کا موضوع ال کی محبت اور مال کے محقوق سے اسی شا کا کو رحلت کی نجر ملی۔ وفاللہ و انا المید واجعون ۔ آپ کا علاج البھی جاری تھا۔ اس لئے بٹ صاحب کوڈیو فازی خان کیمیج ویا۔

آب ی بایت کے مطابق والدہ کو نورنگ سن مسے قریب بی سبروخاک کردیا گیا شہر کی خواتین کوان سے آئی عقیدت تھی کوئنسل کا پانی بطور تبرک گھرلے گئی ان کی لحد تبار کی گئی توقبر کی مٹی سے خوشبو آرہی تھی دلوگ مٹی بھی بطور تبرک گھرول میں ہے آئے ۔ اس مٹی سے گئی ون کے خوشبو آتی رہی نیاز خیازہ شیخ الانسلام مولانا فضل جی نے بار عائی وحض تر فریا تھی المان کے قریب ان کا مزار المرج خلائی ہے ۔

سپ ڈیو فازی ضان تشریف لائے تو تورت کی طرف سے ایک اورامتحالے دریش تھا۔ والدہ ماجدہ کے وصال کو جذباہ گزرے تھے کہ آپ کی شریک جیات ہی داغ مفارقت کے گئیں یشریک جات ہی وہ جو ہم مسفت تھیں چتوق الشداور حقوق العباد کا لورا خیال رکھتیں۔ دکھ سکھ کی شریک ہجوک کے انتقال سے آپ کو شدید سدیم ہوا والدہ اور زوج کی طائع کے مسدمات برواست کئے بہاری کی تسکالیت کے مسلمت اس کا بندہ قضائے الی کے سامنے اس کا بندہ مسلمین جو دیا ہے۔ مسلمین اس کا بندہ مسلمین دی مارٹ کی جو دیا۔

لاموركے دولان قِیام آگریدِآپ کوخاصا فاقه مواتھا مگریہ مارضی تابت موالیہ

ا- تاریخ انتقال میم اکتوبریم ۱۹۵ سے ۔

۲ به تاریخ انسقال ۱۹ رجولائ ۱۹۵ سه ۱۹۵ سب توبولشریف ضلع سا بیوال میں حصرت نماه مرسمی البوالم کارم کن خسانقان میں مرفون میں \_

سال بعد اچانک تکلیف شروع موگئی۔ ایک ماہ ڈیریفا نرخان مہسپتال میں زمر علاج رہے۔ وہیں آپ کا ابریشن موا بہاری اور امریشن کی میرآ زما تکالیف کے بعد محت یاب میرے میشکی تین سال موزند میں الدین گیلاتی کے اچانک انتقال کی اطلاع علی ۔ وہ ان داؤں کلاچی میں سے ان کے بچے اپنے ماموں سے ملئے مارچی گئے میروٹ تے صاحب انہیں لینے کے لئے موالی کے مقامی وقت وہ باکل محت مذہبے ۔ مہما ستمبر کے 1844 موفا کے مام حیال بوالد ماموں کے مقامی وقت وہ باکل محت مذہبے ۔ مہما ستمبر کے 1844 موفا کے مام حدال کیا انتقال موگیا۔ انالٹ موانا الید ماجود ہے

اس جانکان صدمے کوہی آپ نے توصل سے برواشت کیا آپ نے سی بقراری کا طہار نہیں کیا ۔ زبان مبارک سے ا تنافر والیا سریہی رضائے الہی ہی ۔ تعزیت سے لئے آنے والوں سے ہی آپ کہتے ۔ '' مرضی شہولا از ہم اولیٰ ۔ " صاحبزادہ صاحب کی آخری سرام گاہ کواچی ہیں ہے ۔ ''

شدت نم سے آپ کی بینائی ہی کنور برگی اور آنکھوں میں موتیا اتر آیا ڈاکٹر نے الیسٹن کا مشورہ ویا جنا بخرسینے اجر جوان دؤں رہم بارخان میں مقے۔ ( آج کلی کل کا کوان میک کوئی کو افرار مقا کل کی میں کوکا کوان میکٹوں میں ڈائر کھی ہیں کا دران کے چیا سیطفیل احمد کا افرار مقا کہ قبلے میں کا ملاج کا چی میں کسی مام امراص جائے آب کل چی جانے نہ ہم دی ہے ہو گئی میں میں میں میں جانے دائے کے لئے تب مراب کے دائے میں میں میں میں کے لئے تنہم دی کہ ہے میں میں کی ہے ہو کہ کے وقت ہے لیا اور تما کا انتظامات کمل کرنے کے لیعداطلاع دی کہ آپ دیم مرکی جس

ار ہوائی اڈے کے نزدیک ڈرگ روڈ پر بیرشارشاہ کے مزارکے قریب آپ کا مزار بارہ دری کی صورت میں واقع ہے پسلسلمتا دریہ سے نسبت رکھنے والوں اور الج الشہرے محبت کرنے والوں کی زیارت گاہ ہے ۔

تاریخ کوبھی ملاج کے لئے آنا چاہیں تحریرِ ضائیں ٹاکراس کے مطابق آپ کے لئے جهازس سیب*ٹ دیزر وکراسکو*ں پھرخوہ آپ کو <u>لینے کے ل</u>ے طیمیے نیا شخان آؤ*ل کا مگر* قبلى مركاركوا درسفر دربيش تقا الساسفرس سے دئى لوٹ كرنسي آتا آپ نيجاب كلهوا ياكدابرلين كيل فبعيت اليمي آماده نهي اوربهاب سي باسرحا ناابعي مناسب نهیں نااطلاع نانی کوئی بروگرام ند بنائیں۔ آپ نے صرف نسیم صاحب کوہی وصال مصتعلق مبيم شااشاره نهيس كيا بلكه ابيض صاحبزاد گان ادر كئى مريدون كو اشاردل كناپورميں بتا ديائقا ليكن اس وقت ان اشاروں كوكوئي نہ تجج سكا روصل سے جين س دن بیشترا پنے صاحبزادہ سے فرط یا " میری پرسبز حلا در اب نمیس میں رکھ دواس كادقد نيتم موجيكا بيء اورانبس دوروز بيشتر لامور بعيج ديا بنودكفسي تنهارهك مک نیاز محد مداکر معنی دجا کیور م کو موصال کے روز سی اشارہ کا پہنے وصال کے نبروی تھی رجے و سجھ ناسکار ملک نب زرادی ہے کہ میں حمع کے دن مسلح A بح حفرت کوسل کرنے کی عنی سے گھر پہنچا آپ نے بچا "کیے آئے ہو ایس نے عن کی سرکار کچوتعویذ لکھ دیں "کیونکہ میں تیں بیس تعویذ سرکادسے لے کر اپنے پاس رکے دیا کرتا تھا کسی کوکولی کیکیف یا بیات بہوتی تو دیے دیا کرتا لفضل خدا سرمیزے كوآلام آجانا حضرت نے ضوایا سركچے و مركے بعد آكر لے جانا شہر میں صروری كاكبو تو كور ي مي<u>ن عرض ك</u>ي مسكار مي تيرى كاندك بعد حاضر بوكر تعويذ لي جا وُل كا آپ نے دو دفعہ ضرایا سر کرنہیں تعویز حمد سے پہلے مل سکیں گے رنماز جمعہ کے بعد ين تم ينهي السكول كا" لهذا من تقريباً كياره في يعرما ضربوا آب ني دس باره پینے کے تعوید مجھے دیئے ۔ اور ساتھ ہی فرمایا سی تعوید انزی میں انہیں سنمال كرركهنا ورنمان جعدك بعدواليس جاك إدرنه جاناء ايك دفعه دوباره لم كر جاناً " تعبل مرکاری پر بات س کرمیں پرلیشان ہوگیا کہ خلات جمول ایسا کیوں ضرا یا . نہانے

ک اجازت نہ ہی جمعہ کے بعد طف کی اجازت ہے صبیح یہ فرمایا مقاکہ نماز جمعہ کے بعد میں نہ فرمایا مقاکہ نماز جمعہ کے بعد میں نہ ٹل سکول کا اب فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے بعد ضرور آنا اِسی پرلیشانی کے عالم میں جمعہ کی نماز قبل سرکار کے آستانہ حالیہ سے قریب کی مسجد میں اداکی نماز سے فارغ ہوتے ہی تھارت سے در پر کہنچا قو ایک مہما میں ایک تیا مت تھی اند آہ و دبکا اور سسکیوں کا طوفان مقاکہ قبلہ سرکار رصلت فرما گئے ۔ معلی ہوتا تھا کہ تواب یہ بیں ایستا میں مرحد میں اور سال مدرم جس کو بیان کے متاز سکت ساہوگیا ۔ دل کو طراحد در پہنچا۔ ایسا حدمہ جس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں ۔

آپے خادم خاص جبیب الریمن نے جد مے دوز جب آپ سے دات
کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے خرایا " داست کا کھانا ہم نہیں کھا میں گئے م
داست کے کھانے کی فکر ڈکر ہو " نہیر آپ نے اسی دوز حبیب سے کہ کر اپنی چا پیائی
کارخ شال ادر حزب کی طرف بروالیا ۔ تب بھی کوئی نہیجا کہ آپ چا دیا ٹی کارخ کھہ
کی طرف کیوں کم درے ہیں ۔

قبلسرکارتے مافظ الوبر ترقیم کوئی اشارول کن ایول سے اس سانحسے آگاہ
کیا تھا گو وہ بچے نہ سکے جافظ الوب ترقیم کوئی اشارول کن ایول سے اس سانحسے آگاہ
جانا تھا۔ چنا کچ انہول نے فیصل آباد جانے کی اجازت چاہی آپ نے خلاف معمول
خوا تا آگ کے بعد فرایا یہ حافظ صاحب دو اجلدی لوٹ آنا ۔ زیادہ دیر دی طہراً ۔
مولانا احکر حن ماحب خطیب جائع نعا نیہ ڈیرو فازیجان بیال کرتے ہیں ۔
آپ کے وصال سے چند روز بیشتر میں کسی لائے کی فیس معاف کرانے کی سفائش
کے لئے بروفیس قادری صاحب کے مکان برگیا بارش بورسی تھی میرا جی چاہا کہ میں
حضرت کی خدمت میں سلام و نیاز کرتا جاؤں یمکریادش کی وجب سے گھروٹ آیا۔
حضرت کی خدمت میں سلام و نیاز کرتا جاؤں یمکریادش کی وجب سے گھروٹ آیا۔

سے ملے بغیر ہی ہے سکھ ہم نے اس رو زانشطار بھی کی مگر آب نے کچھا ورہی خیال کی " میں نے گذشتہ روز کا تما کا وقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ درمت کی خوابی کے بنیٹ و نظر کہ آب کو تکلیف ہوگی حاضر نہ ہوا " اس پر حضو میت ہے تو بندہ آئر وہ اتوار مہان ہیں ' میں نے عرض کیا اگر اتوار میں ہی کوئی خصوصیت ہے تو بندہ آئر وہ اتوار کو بی حاصر بہوگا را آپ نے فریایا میں آپ کو خود ہی معلوم ہم وجائے گا " چنا نی آئرہ جمع کو آپ کا دورا اور اور کو آپ کی تندین مل میں آئی جمعہ کے روز مصاب میں میں میں میں اس کی جمعہ کے روز مصاب سے دورال کو آپ کی تندین میں سی آگئی جمعہ کے روز مصاب سے دورال کی خرس کر میں اس دائی گھنگو سمجھ میں آگئی ۔

عبدالواحدخال صاحب کابیان ہے کہ میں اور شہزادہ سلطان احمدصاحب
ایڈوکیٹ طویرہ خارخیان اکٹر آپ کی خدیمت میں حاصر بہوا کرتے تھے ہماری عومہ
سے خوا میش کھی کہ خفرت قبلہ ہمیں سرکار دوعالم صلی التہ علیہ دسلم کی زیارت سے
منترف فرما میں مگر ہر دفعہ آپ کے روب و مبلال کے مارے زبان سے کچھ کہنے کی
جواکت نہ ہوتی تھی ۔ ایک دات خواب میں حضرت قبلہ تشریف لائے اور مجھے بارگاہ
رسالت آب میں بیشن کردیا ۔ دفعہ میری ۱۰۰۰ تا تھے کھلی دقت دمکھا تو دات کے
رسالت آب میں بیشن کردیا ۔ دفعہ میری ۱۰۰۰ تاکھ کھلی دقت دمکھا تو دات کے
رسالت آب میں بیشن کردیا ۔ دفعہ میری ۱۰۰۰ تاکھ کھلی دقت دمکھا تو دات کے
دو اس میں بیشن کردیا ۔ دفعہ میری ۱۰۰۰ تاکھ کھلی دقت دمکھا تو دات کے
مورت قبلہ نے جھے صفور نبی کریم صلی التہ علیہ والیہ دسلم کے دیلا سے مشرف فرما یا ۔
مورت قبلہ نے جھے حصور نبی کریم صلی التہ علیہ والیہ دسلم کے دیلا سے مشرف فرما یا ۔
مہاری خوشن کا کوئی تھاکانہ نہ رہا ۔ میں نے اپنی کیفیت ساتائی کچر ہم دووں نے ادادہ
مہاری خوشن کا کوئی تھاکانہ نہ رہا ۔ میں نے اپنی کیفیت ساتائی کچر ہم دووں نے ادادہ
مہاری خوشن کا کوئی تھاکانہ نہ رہا ۔ میں نے اپنی کیفیت ساتائی کچر ہم دووں نے ادادہ

١- از تذكره حفرت شا ه ك تديكتيلي صحاح ٢ ايفيا م صرحا

چنانچہ بعد نماز جعد سم راستے میں ہی سے کرحفرتِ قبلہ سیاں صاحب سے وصال کی خبر ال کئی۔

آپ کو صاحبزادی نے قبلیسرکار کے وصائل سے طویوصو سال پہلے خواب دکھاکدان
کے تھیوٹے بھائی سوجوہ مجادہ نشین کا استقال ہوگیا ہے اور بہت سی مخلوق کا اور دھا
ہے۔ بھائی کے متعلق خواب و کھی کر گھیا ہم شاہ اور ہے جہنی سے ان کی آنکھ کھل گئی بہت
برلینتان ہوئیں ۔ وی بی خان سے خیر بیت سعلو اکوائی مسکر دل کو اطمینان مذہوا جا بائی بہر کے جاتب کے جاتب تا ماہد کھی جھی جا حضرت مملی کھی جھی تنہ کے دالد بزرگولر کائی بزرگ ہیں ان کے بعد سیادگی آب کے دالد بزرگولر کائی بزرگ ہیں ان کے بعد سیادگی آب کے اس بھائی کو ملے گی اُن کی تمر دواز جوگی کے کوئی فکر ذکر ہیں وہ زندہ ہیں گاری دولان مصرت صوفی احد دین اوھ آئے نسلی دولان میں صاحب نے دواب خواب خواب خواب خواب ماہد کے دولد ماہد سے دور میڈواب آپ کے دالد ماہد سے دور میڈواب آپ کے دالد ماہد سے میں میں اس کے بھائی کی بجادہ نشین کی نشا نہ بھی کرتا ہے ۔ ہیں آپ کی تسلی اور اطمینان کی خواب آپ کے دالد ماہد سے خواب آپ کے دالہ ماہد کے خواب آپ کے دالہ ماہد سے خواب آپ کے دالہ میں گ

عبدالتدبها دلیوری نے آپ کے دصال سے دومہند پیشتر خواب دیکھاان کابیات سے دس نے دیمبرکے پہلے مہند میں خواب دیکھا کہ چاند دو شکھٹے ہو کر زمین ہرا گڑا۔" میں اس خواب کی تعبیر جاننے کے لئے حصرت موادنا محد نذریر صاحب الوری خلیفہ حفرت ففس الرحان گنج مراداً با دی کے دولت کدہ کجی بورہ میں صاحب وا و د اپنا خواب بیان کیا حضرت شاہ صاحب نے توقعہ کے بدر خروایا " تم کہاں سے بہیت ہو" میں نے صفرت کا نام لیا۔ انہوں نے خرایا مستحہارے بیر قطبیدت کے مقام برفائر ہیں اب دہ زیادہ عرصہ ذرہ نہیں رہیں گئے "؛ دوسرے ہی بیقتے اس خواب کی

تعبيرظام رہوگئ ۔

المرار رجب ١٣٨٢ حد ١٢ رئيمبر ١٩٩٢ م جعركا مبارک دن تھا تبلسرکار جعدی تما زير مسيد ميں تبشرليت لے گئے۔ مسيد ميں آب نے فرض برھ جا تی نماز گھر ميں اواکی۔ قبل مرکارے فسار پر کچھ دنوں سے جینسی د کھی تا فرض برھ جا تی نماز گھر ميں اواکی۔ قبل مرکارے فسار پر کچھ دنوں سے جینسی د کھی کہ المئے آب پنسلین کا ٹیکہ گوالیں ۔ بھینسی جلہ فترک ہوجا ہے گی ۔ آب پنسلین سے الرجک سے عبالت کورشان کو اس کا علم سے المرک سے عبالت کورشان کو اس کا علم سے المرک سے مجول ہوگ ۔ اس نے بنسلین کا ٹیکہ تیا دکیا ۔ عبالت کورشا کہ لگانے دگا تو اس نے بتا کا کہ اسے السا تھوں ہوا ہے ۔ اس السا تھوں ہوا ہے ہوا ہے تھے دوم رتبہ آ سہتر سے "الشرائٹ،" فرمایا اور خالق حقیقی سے جا ہے ن حمال خطاکی روح خالق سے طاخ کے لئے بے قرار ہوتی ہے ۔ اسے طرد آگیا یہ کیسا فراد تا تھا کہ اسے المول کورٹے قلو کرکھا ۔ جولاکھوں کورٹے قلو کرکھا ۔

عبدالشكورخال فوائم بى كيپش واكلاعبدالرسم كوبلانے جلاكيا . حاجى الين اور عاجى بندواكر قبلد مركاد كے بالت بارس م المرائي ما عن الرسم المرائي مقول دير بور والمرائي الرسم المرك الكي يقول دير بور والمرائي الرسم المرك الكي يقول دير باكل المرائي المرك والمرائي المرك والمرك المرك و المدود و المدود و المدود المدود و

سن کر مدا واکرنے والا ان سے جدا ہوجیا تھا۔ لوگر جمرت ویاس کی تصویر بے ایک دوسرے کو تک رہے ہے۔ یکھریا خاندان کائم نہ تھا۔ ایک مشعق ہمدر در کرتی اور محسن کی جدائی کائم تھا۔ ہر ول سوگوار تھا۔ ہر آنکو انٹکہار تھی ہر شخص بے قبل موالی کائر آپ کی شخص بے قبل مرتب ہوا ۔ یک تی عقیدت اور عجب تھاس کا انڈازہ آپ کی زندگی میں کئی مرتب ہوا۔ اسکین آپ سے والہانہ عجبت کے جذبات کے جو مناکل آپ کی رحلت کی نجر سنتے ہی دیکھنے میں اگر اور وی رحلت سے دالہانہ عجبت کے جندبات کے جو مناکل آپ کی رحلت کی نجر سنتے ہی دیکھنے میں اگر اور وی رحلت کی نجر سنتے ہی دیکھنے میں اگر اور وی رحلت کی نجر سنتے ہی دیکھنے میں اگر اور وی رحلت کی نجر سنتے ہی دیکھنے میں اگر اور وی دیکھنے میں اگر آپ

ك رحلت كى خبرسنتى بى دىكى مى آئرده داول بريمش نقش ربي كى آیک و مان حسرت آیات کی خبر سننت می اوگ کام کاج تیجود کمر آه و زاری کوتے بروانه داراس مردرون مرد فعل كآخرى ديلاكو بنتي جس في مرده داول كو زندگى بخشى هى - چندى ساعتوك مى آستانه عاليد بر بېچه م موگيا تھا يقىحن ا در ملحة كمرول يى قىركن پاكى تلادت اور دردد شرىين كا درد مى جارى تقار اور آكى مى سى أنسولهى ربراتهمه مي أنسون تقرعق ريت أورمحبث كأنسو نواتين كهربار حيوط كرردتى ادريكتى بوئى بنيج رى تقيس كه فالري ينجرس نهوي مردون بير دحوان سب ك ايك سي كيغيت تقى كسى كونفين نهي آتا تقاكه وه مرخ الورش سير بهوشة وال كرنمي داول كومنوركرتي محسي بميشرم سنركم لمفنظرول سے ارتعل بوینے کوسنے سسب کے لئے وہ قیا ست کی گھڑی تھی۔ دوں کوایان کی روٹنی سے منور كرنے والدان كا دينى و روحانى رئېا سېررووغىگساد كھ دردستنے والا باب سے زيادہ شفیق ادر مرابن آن انهیں جیورے جار لو تھا رشدت غم سے ان کے دل کوے مورج تے نظر کہ بڑھ ری تھی مگران کا رومانی دیم مٹرے سکوٹ سے ابدی بیندسور ماتھا

> نشان م دروش باتو گویم چ*ورگ آ*ید <mark>تبسیم مرلیب ادست</mark> .

چېرومبارک تېسىم نما

صاحبزادگان کواسی دقت به المناک خبردی گئی مردیری و معتقدین کوهی تارد شیلی نون کے در یع مطلع کیا گیا بنزارول کی تعداد میں مربدین و معتقدین کو بی خبر ویئی نمون کی مین ندمتی و اخبارات کے در یا سب کے بیخبر بنجیا ئی گئی۔ ریڈیو پر مقائی خبروں میں آپ کے انتقال کی خبر نشر مہوئی ۔ روزنا مر نوائے و تت امروز کو سبتان سواط عظم تقریباً تما اخبارات میں آپ کے انتقال بیر طلال کی خبر منائع کی فیہ

م امذيكار طيره نازيان ٢٢ رومبر

م سجادہ نشین درگا ہ صرت شاہ کمال آن کھیل دخیلے کرنال ہیر طریقیت حضرت سیرعلی احدیثاہ گیلائی اچا نک حرکت تلب بندمجرنے ک وجرسے اشعال کر گئے۔ آج کپھڑا مارکسیٹ کی تمام دکانیں آپ مےسوگ اوراحزام میں بندر ہیں ''

د گیرافها رات میں میں اس سے ملی جلتی خبرس شائع ہوئیں ۔

۲۲ رسمبری صبح کوصاحبزادگان کی موجودگی میں حافظ الوب ساحب نے خسل دیا اس وزیت چرکپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے وہ حافظ ساحب کو منا بیت ہوئے۔ حافظ صاحب کا بیان ہے کہ ان کپڑوں کی مرکت سے انہیں بہت سے دینی اور دنیادی نا مُدے حاصل ہوئے کسی مقدم کے سلسط میں وہ کپڑے ہین کرعلالت میں گئے تو انہیں کا میابی حاصل جوئی۔

آپیک تدفیں کے سلسلہ میں تبول بھی زیرغور تھا دلیان نلا) دشگیرصا حب کی ہی رائے تھی وہاں وہ انتفایات بھی کرچکے ہتے ۔اسی دورلن حضرت تا جی سیلماٹ نقشبندی جاعثی خلیفہ حضرت ہیرجا عدت علی نشاہ علی ہورک کو اشارہ ہوا ۔

جماعتی محسلیان نقشندی جاستی ارشائر دیمیشد ماستر دریوناری حان ابین ایک مفهون میں ک<u>کھتے می</u> کوم میں حضرت سیدعلی احد شا ، کے انتقال ہر معموم نما ا<sup>ی</sup> کا مالم میں میری آنکھ لگ گئ ۔ دیکھا میرے مرشہ وخرت میرت علی ہوری نے فرایا ۔ سسسیلمان اکٹر ہوئر مختا کھتے کہتے ہو دیکھنیں میں نٹائل ہوجا ڈ ۔ ان کا مزار ان مجے احاط سے ہوندب مغربی گوشتے میں بنایا جائے "

یس نے بیل موتے ہی صاحزادگان کو یہ خواب سنایا۔ ایک طرف پر اشارہ میبی دوسری طرف اہلی سے جدا کرنے دوسری طرف اہلی است رہ کیا کہ اگر قبلیس کی گئی تو وہ سرک پر لیٹ کر داستہ روک لیں گئے۔ زبان جلتی نقارہُ خدا لوگوں کا جوش جذبہ اورعیت در کی کو کر صاحبزادگان نے ڈیو نازی خان میں ہی تدمین کا فیصلہ کیا ۔

اب کے گھرے قریب سٹرک سے پارایک بڑا تعلق زمین تھا ہمال گیار ہمیں مسلمان کی رہیں مسلمان کی رہیں مسلمان کی بست بدا کرتی ہوئی مسلمان کھیں ہوئی اسلمانی تھی جبرا کرتی ہوئی اکھیں ہوئی اکھیں ہوئی اکھیں ہوئی اکھیں ہوئی اکھیں ہوئی ہمیں اس تعلق زمین کا طف اپنے دست مبادک سے اشارہ کرتے ہوئے فرطتے اور یہ جگر ہمیں بہت لیند ہے ؟ آپ اکٹر اس جگری مفاقی کا انہا کا کراتے جس جگر آپ کا مزار مبادک ہو دہ جگر انسان ہیں ہے دہ جگر نشیب میں تھی ۔ آپ فرصال سے جن روز مبل و بال می طول اکر اس جگر کے دی مجدد اور در مان کرایا۔ اب دگوں کی مجھریں آیا کہ آپ کو دیکھر کیوں بیند کتی ۔

و جود رون ساوید بی ورق می جدید ، ید ای چدیدی پیند می و مولان می مدنا می پوک مولا ناحامی محیر سیمال فرط تے ہیں کدان کے مرتند برجاعت علی شاہ می دیا گئی کے مختل خوات کے متاب کا متاب کے متاب امام ربانی مجدوالت ثنا نی نے چلک شی کی تھی ۔ یپ روحا نی رابطه و قادری نسید سی صفرت، محذوم سیدملی احد شاہ قادری کی تجہیر دیکھنیں اور شزار مبارک کی تشاندی کا موصب ہی صفرت مولانا میں سیان نے مرکا شفہ بیائی کی کشھنرت سیدملی احد شاہ کے مزار مبارک کے سراد کی دائیں بائیں بالمتا اب منفرت عورت اعظم مصفرت خواجہ سر والے کی دستی جال کے دائیں بائیں بالمتا اب منفرت عورت اعظم مصفرت خواجہ شها ب الدین مهردددی اور ایک بزرگ سبتی میرے بیر رصافی صفت سیدولی میرسا معاصب جادر بیش کافی دوسری طرف حضرت فواجه بها و الدین نقشب و ادامیر ملت محدث علی پوری نشر لونی فرواح اس ایم وسطی جالی نشسست گاه اولیا گا دره رکھتی ہے اور میرے نزدیک مید تعولیت کی مگرسے "

سرر درون امروسی در ایر او او کوسیح دس بخیم ناز خبازه اداکی گئی۔ بے شار صفیں بندهیں ناز خبازه ادا او کی کیک لہذا نماز جنازه دو کری ناز خبازه ادا او کی کیک لہذا نماز جنازه دو کری ناز خبازه ادا موقی کی کہنا نمازہ نازہ بار عالمی اور سری ناز خباره حفرت مولانا غلام جہا نمال امیر اعلی مولانا نفط منے پڑھائی ۔ دوسری ناز خبازه حافظ حاجی کریم مخبش صاحب نے پڑھائی۔ میں ناز خبازه میں علما ئے کرام منا نوع خطام کے علاوہ ہر کمتبہ نکر کے کہا شخصول سے تعلق کوگوں نے سرکت کی حقیق کریم موجود تھے۔ زندگ کے تا) شعبول سے تعلق مرکب نے دولے دوگوں کی کثیر تعداد نے اپنے مربی اور شمس کو خواج عقیدت بیش کیا۔ ویک نازم نام کوئی میں دون میں خطور ہو تھی۔ ویک نازم میں تعزیق خاردادی منظور ہو تیس ۔ اور دور کی الیس کیفیت طاری رج جھے بیان کرنامی نہیں تعزیق خاردادی منظور ہو تیس ۔

# موت العالم موت العاكم

ملک کے ایک متاز مزرگ اورسلسلة قادریہ کے روحانی ببستواحصرت سیدعلی احدیثناہ مہر سال کی عمر میں اچا تک ٹورونا کا اللہ والا اللہ والدون ۔ احدیثناہ مہر سال کی عمر میں اچا تک ٹوروناز کجان میں انتقال کرگئے۔ انا للہ والا

حفرت اپنے دور کے ایک کال درولیش منے تعمدوف میں سلساد کمالیہ قادریہ

سے تعلق تھا۔ جدد جہد آزادی اور حصول پاکستان کے لئے کھل کر سلم لیگ کی حایت کی ۔ دامے دسے سخنے جرطرح سے اس میں حقد لیا ۔ انہوں نے ہزاروں افراد تک دین کی روزنی بہنچائی ۔ وہ تفتوف کے پہر سکتے ۔ اپنے علم وعل کے ڈریلے اندرون ملک اور بردت ممالک میں اس مسلک کو فرق ع دیا۔ آئی کی زیادت سے لوگوں کے دل منور ہوتے سکتے ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایٹ تجار دیمت میں جگرع طافر لمائے اور والبت کا ت سلسلہ اور لیس ما ندگان کو میر وجیل عطافر لمائے۔

روزنامركوستان لابهور رحيب المرحب سلاما العج الم وممر ١٩ ١٩ ١٩

جن حضارت نے تعزیتی پیغام بھیجے ان میں سے چند خطوط اور پیغا مات بیش سیئے مبلتے میں ۔

علامسىدا جمد سعيد كاظمى بهر كشخيت سى تعارف كى ممتاج نهبى . آپ ايك عارف كال اورص<sup>حب</sup> تقولى بزُّدِك مق-

دلوان سيدصولت حسين سبعاده شين اجمير شرلف

حفرت بیدعلی احرشاه تا دری انتبائی نشفیق ادد محبت کرنے والے بزدگسقے انسوس وہ بم سے بچیولرکئے۔

تظر خلارحمت كندامي ماشقان پاك طينت را

مخدوم سيرشوكت من گيلاتي سجا ذاشين لمثالث مرآب كاتما متائخ مين كيسان

احرام کی جاتا مثا راکب کے اوصاف اسلاف کی عظمت کا نمونہ ہے۔ خواجہ غلام المدین توسوکی حضرت نواج غلام الدین توسوی نے دیجے والم کا اظہاد کرتے ہوئے۔ نے دیجے والم کا اظہاد کرتے ہوئے۔

" حفرت خواجه سیدعلی احریناه صاحب کیقلی کے دصال کی خبرسن کرا زحدانسوس ہوا انالتٰہ واناالیہ راجعون ۔ دنیا ایک صادق العمل در دلیش سے محرد م ہوگئی''

انالله واناالیه راجون د ونیاایک صادق العمل در دلیش سے محرد م بوگئ '' ووسرے موقع بر بلاخت شاہ صاحب کی دفات حسرت آیات تمام سلاسل کیلئے ایک سانح ہے ۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو حنت الفردوس میں جگر عنایت فرمائے ۔ مجھانسوس ہے کہ میں باد حود خوامش کے شاہ صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ذکر سکار وہ تونشش میف لائے توفقیر کرائی گیا ہوا تھا ۔

حضرت خواجه غلاك لنطاكم الدمين تولسوى

حضرت بيدغلام محى الدين تنه و تدسره سباده نشين آستاند عاليه كونشه الشرك المرائد المركز المرائد المركز المرائد المرائد

آب کے والد بزرگوار حضرت علی احیر شاہ رحمۃ التہ علیہ نے سلسلہ قادریری ہُڑ وہ میں کہ گرال قدر خدمات انجا کہ دی ہیں۔ آب حضرت شاہ کمال قادری کی تقلی کے حقیقی وارث اسلاف کی نشانی اور اپنے بزرگوں کا عکس حمیل کتھے۔ آپ کی زندگئی اثباع رسول کا کائمونہ تھی۔ دعا ہے کہ التہ تعالی حضرت مرحد کو اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عنا بیت فرمائے ۔ اور متعلقیں کو ان کے قفش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرائے۔ میں جگہ عنا بیت فرمائے ۔ اور متعلقیں کو ان کے قفش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرائے۔ حضرت میدعلی احم شاہ خالوادہ قادریک تقلی ہور سے بادر پوش نے فرمایا ۔ حضرت میدعلی احم شاہ خالوادہ قادریک تقلی ہورت شاہ کمال کی تالی کا در قطب زمان نیزرگ شقے بھارے میٹیواؤں کے بیٹوائیں اسلام شائن حضرت شاہ کمال کی تالی کی اولاد کتھے۔

صونی احد خش محودی سیمانی نے کہا کہ شہر ڈیرہ فان کان ایک قطب سے سایہ

سے محرق ہوگیا ہے۔ ایسی مزرگ مہستیاں جوکہ اپنے عمل سے سلم وغیرسلم برا افروال کر اسلام کی میں معاہدے کہ کر اسلام کی صدافت منوالیں ہارے درمیان خال خال ہی رہ گئی ہیں دعاہدے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بیروں میں خدمت خات کے وہ ادصاف بریا کرے جس کی شمع فروزاں علی احرشاہ کی ذات تھی۔

سنېپىدىلت لياتت على خان كے فرزند نواب زاده ولايت على خان اورسېم ليا على خان نے بھى تعزيقى خطوط <u>لكھ</u> ۔

محرم سجاد معائی کی زبانی پیرصاحب کے انتقال پیرطال کی خیرس محربے صد انسوس مجارات کی ذات محروم دلول کے لئے ایک شفاخلنے کی حیثیت کھتی تھی ۔ ایک ول کال کا سالیہ ہم پیسے اکٹے گیا رضل انہیں اپنی دھتوں سے نوازے۔ بیگم ہمانگیرہ لیاقت علی خان

ا نسوس ہم آ بسکے ظاہری وباطئی فیفنان سے محروم ہو گئے۔ان کی یا وان کے عقیدت مندوں سے دلوں سے کبھی محوز سوگ ۔ آب کی فات علم وعرفان کا دریا سمق ۔ آب کی پوری زندگی تعویٰ و پر چیز گاری کا نموز بھتی ۔ ان کو دیکھ کر قدیم بزرگوں کی یاد مازہ ہوجاتی تقی ۔

نواب سجادعلى خان

حفرت صاحب ایک شغنی بزرگ م<u>تھ بھ</u>کئی متربہ نیارت کا شرف ھاصل ہوا آپ کی ذات ہارے لئے جھتوں اور مرکنوں کا خزیز تھی۔ سردار میر بلخ شیر مزاری

حضرة تجليناه صاحب ماحب تعوى بزرگ تقان ك وفات سے برارد حانی نعمان بوائد محضرة تجليناه صاحب مع الترك مقان ك وفات سے برار دحانی انعمان بوائد قشان بوائد تا تعمان برائد تا تعمان كر الله الله محروث ماحب است مشائح كى اولاد سے بيس آب كى محبت ميں اوليا الشرك مجلسول كالطف حاصل بوتا تھا۔ انسوس بج ان كى دعا وُل اور شعفت ول سے محروم بوگئے۔ ديوفائ خان كو يرشرف حاصل ہے كہ بہال مرد ور ميں مزرگ تشريف لائے بيں ۔

### سردار محدخال لغارى

حفرت شاہ صاحب اوصاف و کمالات میں سلف کی یا دگار سکتے۔ ان کی ذات علم وعموان کا دریا تھی ۔ آپ کی پوری زندگی لقو کی د پر بہز گادی کا نموز تھی ۔ ان کو دیکھ کرت پیم بزرگوں کی یا د تا زہ بوجاتی تھی ۔

#### سردارمحود**فان**لغاری .

حضرت بخدوم سیدعلی احمدشاه صاحب انتها کی باا خلاق متواصّع سملنسا را در کامل در دیش نقه به میں اکٹر سردار محودخات کے ہمراہ آپ کی خددت میں حاصر ہونا ر با ہمول ان کی وفات سے بچھے تلبی د کھ ہمواہیے ۔

### سردار گیخان ای ری

انشکوں معبارسلام اِستجونہیں آر اِکراس موقع پر آپ کوکس طرح نخاطب کرول ۔ اورکس طرح اظہالانس*ین کرو*ل ہم برغم کا جو پہا<mark>ڑ گلہے جب اس کا خیال آ تا ہے تو</mark> سِلاختیار آئکھوں سے آنسوچاری ہوجائے بھی مصف**ت ت**مبلہ سرکار کا وہ ٹوان چہڑواب

### Marfat.com

سک آکھوں میں گوم رہاہے ۔ جب کیلی متربہ می سب بہنیں مسعود صاحب کے میمراہ ڈرمی فازی خان آئی تھیں آو کیا معلوم تھاکہ یہ چا ند حلد پیھینے والا ہے بھیر کھی نظر نہیں کئے گا۔ نظر نہیں کئے گا۔

۱۹۵۸ میں قبلہ سرکار خربی خام بر کھیوڑ کشریف لائے۔ رشیدا حرصاحب بھی مہم لوستے ہوئی سراح سے رجار دل طرف مہم لوستے پول محسوس ہوتا مخابیسے حت کی رحمتوں کا نزول ہور ہاہیے رجار دل طرف سے سمون واطینان کا احساس ہوتا تھا۔

ان دون کھیوڑہ یں آپ کی موجودگی نے دردں کورنٹک جیں بنا دیا مقاحقیقت میں اب آپ ہی ہماری امیدوں کا مرکز میں ۔ بہن فاطر کا تو مبا حال ہے دہ بہت یادکرتی ہیں ۔ ۔

تبلسركارك والبرياد اسلام عض كيجة.

ڈاکٹرصا بر<u>ہ</u>اکسیاعیل کھیوڑہ

مزاج مبارک ۔ کل مورض مجنوری ۱۹۹۷ء کوخوت قبله میاں صاحب کی زمات حسرت آیات کی خبرس کر مرسلہ کا رڈ کو جو مسرت آیات کی خبرس کر از مدرنج مہوا ۔ یس نے دار دفیصا حب کے مرسلہ کا رڈ کو جو الا مرد کسے آیا مقا الحبی الا مرد کر ہے کہ آپ نے جی میرے خطا کا بواب دیا مقاکد ہم ب اس مقدے کے متعلق بحد بین دوز ہوئے کہ آپ نے خیاری نے جی میرے خطا کا بواب دیا مقاکد ہم ب اس مقدے کے متعلق بحد آپ کے خطا کا بین اس اطمینات کی کیا تشریح کروں ۔ جو آپ کے خطا کو بیٹھ کر مجھے عاصل بوا ۔

آپ کی جا نب ہے کے میں اس اطمینات کی کیا تشریح کروں ۔ جو آپ کے خطا کو بیٹھ کر مرح کے عاصل بوا ۔

برادرم ! اس میں شک نہیں کر قباد کی وفات آپ کے لئے نا قابل سرواشت ہے اور اب آپ برکس تعدد دوسداریول کا بوجھ آن پٹرا ہے رسگرالٹا تعالیٰ کی مشیت کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں سیمی کواس داستے سے گورنا ہے۔ اورکس کے والدین تئ عمراس کے ساتھ رہے ہیں ر بھرصال صبر کونا ہی بطے گا۔

ا المراس من من الدر التب المراق بروا به بروا و و المدرات و المراق المراق به بروا و المراق و المراق و المراق المرا

مرادرم! بہاں آگر میں کسی تابل ندرہا۔ اور گوجراؤالہ سے ڈیو فازی خان میرے لیے اتنی مما نت رکھتا ہے جیسے دو مری دنیا ہے راور دہاں جانے کے لئے ترسے اتباً کی کی ضرورت ہے جو محجہ سے ذہو سے کا ۔ نعادگواہ ہے کہ جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ان تعلم کی عدم موجودگی آپ بیرکس تدرشاق گزری موگ ۔ تو مجھ کو انتہائی تعلق موتا ہے ۔

انسوس میں بہت دور پول آپ کوکس طرح دلاسے دوں۔ اور مبر دفیط کی تلقین کرول میں بہت دور پول آپ کوکس طرح دلاسے دوں۔ اور مبر دفیط اور دعا کیجئے کہ الشد تعالیٰ آن تبلہ کو جوار پر حمت میں جگہ دے۔ اب آپ ما حبال بہارے کے آن تبلہ کے افتار کے جانشین جیں ہاسے دول میں آپ کا دہی احرام ہے جوآن قبلہ کا مقا اور اب جب ہم کسی بریشانی میں مبتعلا ہوں گے تو آپ ہی سے دعامے خرکی التجا کم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبر چیل عطا فرائے اور آپ کی ریافت اور بجا برہ آپ کو

بلندسے بلند تھا) پرمرفراز کوسے داکمین) م**اک**مزیالی گوجرانوال

میرے سرکارعالی إ خدا وزرکریم ہم سب کو صبری تونیق عطافہ بلے۔ اور بہ
نقصان کبیرہ کو مروا شت کرنے کی تونیق دے رخط معلوم کس منوس گھڑی ہیں
فیار حضور کی رحلت کی اطلاع موصول ہوئی ۔ بیتجر ہما رہے لئے طوفان قیامت
سیم گرکم نم نقی ۔ سب کو سکتے کاعالم ہوگیا کی ہم فیگرانی است آگئی ۔ بہت دیر
سیم رفی نم جاسکا ۔ والوہ صاحب ہوگا گئے میان نسیم بذرایعہ ہوائی جہاز روان ہوئے اور
کوئی نہ جاسکا ۔ والوہ صاحب ہوگا گذشتہ منگل کے دن ہسپتال سے والیس آئی تھیں
ان سے پنجر لوشیدہ کھی ۔ آپ خود اندازہ سکا سکتے ہیں کہ پنجر سن کران برکیا گذرے
گان کی کمزوری اور آنکھ کا تازہ اربیشن صاحل ہے۔ اور مکھنے سے قاصر ہول دل

ب من مجر سبب و من مود مده به با بسب المرديا خدا معلى اس ميري راز دمعلوم خدا كوكيا منظور تهاكه م كوب سها لاكرديا خدا معلى اس ميري راز سبه اجها سركاراب تولي وعلي خر فبلا وزركيم مهاست سركار على مقام كو ان كامقام عالى بخشة ودر م سبب كوهنري توفيق عطا فرائم ان كافيض جارى رسب و و دسم پر

عنابيت دسبې ر

تېم سب شر بک تم ېيں . برنصيرب - سيدسرا لخيب د اسسشنه <u>ش</u>يموش وزارت اط لمامات کاحي .

ا توال سے کہ آپ میٹی براہ کر ازحداصوں سواکہ اس صدیر نظیم برصر ہی دل کو نہیں آنا کس طرح سے مبر مرول وہ سرے خاص ووست سے - میم ووٹوں پانچوس جاعت سے اکھے تعلیم پاتے سے شروع سے ہی ان کے ساتھ میرے
تعلقات بہت گہرے تھے۔ بچے کسی طرح سے بھی تسلی نہیں بوتی ۔ فعل کی مرضی
ایسی ہے اس کے عکم سے آگے کوئی ملاحلت نہیں کرسکنا کہ ان و اقت میں
کوئی مدونہ کرسکا بلکہ دوشن بھی اپنے دوست کے نہیں کرسکا۔ آپ نے ان ک
بیماری کی بھی اطلاع نہیں دی ۔ ان کی زندگی میں ایک باریاد تو کر لیتے ۔ اور ان
کی تصویر چہرے کے سلمنے آجاتی ۔ میں عزیز من کیا کردل میرے لئے ایک
اس قسم کا فعالم بیدا بوگیا ہے کہ اس کوسوائے فعلے کوئی اور پڑ نہیں کرسکتا ۔
اس قسم کا فعالم بیدا ہوگیا ہے کہ اس کوسوائے فعلے کوئی اور پڑ نہیں کرسکتا ۔
فدان کی روح کوشانتی دے میں تو فعل سے دعا ہی مانگ سکتا ہوں عزیر
من وصلہ کردے آپ کے والد مزد گوار کبھی ونیا سے دور نہیں ہوسکتے وہ فعل
وند کریم کے سبیح پوٹر ہیں ۔ وہ ہروقت ہا رے لئے موجود ہیں آپ لوگ صبر سے
وند کریم کے سبیح پوٹر ہیں ۔ وہ ہروقت ہا رے لئے موجود ہیں آپ لوگ صبر سے
کام کیس اور اپنے دل کو تسلی دیں رونے دھونے کے لئے تو ہم ہیں ۔ ہاری موجود گ

ی بیاری سرسی کومیری طرف سے سلام عرض کردیں میرسے کچھ تحریم سب میادل گھاجا آلہے رمعا ف کرنا میں حاضر خدیرت نہیں ہوسکتا ۔ کرم چٹ ایٹروکیٹ کیفل انڈیل

## حضرت كاسفراخرت

ردب کی ۲۳ ، اریخ تحی جدی کامبارک دن ادرعه کا دنت که اچان کصفرت سيرملى احدشاه گيلانى الكمالى نےانس دارفانى سے كوچ كيا اور اینے خالق د مالک سے جلیلے اور اس طرح ڈمیونازی خان میں محفل قا ددیت کی ایک روشن تنجے گل ہو گئی وہ شیع جو بیاری زندگی کی واسول میں وفٹنی بھیلاتی رہی ۔ افسوس ہم اس کی روثنی اور رہری ہے محدوم ہو گئے حضرت قبله سرکار کینٹلی حضرت سیدنا شیخ عبالقارم جیانی "کی چوبسوس بشت کی شمح روش کتے ہوئے تھے وہ تما عمرا پنے جاعلی حضرت سيدنا غوش اعظار كيلفس العين اوران كى تعيليات كوما كرنے كى سعى كرت رب إديونازى خان يس سكوت عديد كويباك كاب وبواراس فائى ادر کئی عواص میں مبتلا ر بینے کے باوجود شاہیوال ادر مانان کے عقیدت مندوں مے امرار پر بہاں کی مہائش ترک کر کے لمثنان یا سا ہیوال تشریف ہے ہ بین گوارہ ذکرا ۔ طریرے فازی خان والول کی محت اور حلوص نے والیس نہیں جانے دیا وه اپنے عقیدت مندوں ہم وانوں اورحلۃ گبوشوں کے دلوں کو آوٹ مرکس طرح جا سکتے سے آپ کے کم تدم سے ڈرمی غان جان جیسے دورانشادہ اور لیہا ندہ ہی شہر میں بٹری روحانی آسودگی پائی جاتی تھی آپ کا آسٹانہ صبح معنوں میں روحا شفا خانه تقا . بچے ۱۹۵۲ رسے قریب کا شرف حاصل تھا۔ دہ مجھ پر بڑی شفقت نرائے نے ۔ ادریسب النفات کر یمان میرے شیخ حضرت امیر کمت بیر جاءت على نتاه محدث على بوركى كى بدات تمعا وحي عبى حادت مي آب سے نترف نيا زهاك كرتا نوايك ردحان كيف وسردر مي كعرجاً وبرحيطات كوآي كا تيام كل يرمخلين برپا ترمی رسرسال گیار موی خراف کامنونتقد موتی جس میں دور درار نسے لوگ المريشركت كرتے عقيدت مندول اورائل ول كالمجع مودًا يشم مركع مرد وزن بيرى

عقیدت سے حاصر میونے ہے ہری سالوں میں شہرے لوگ کشیر تعداد میں شرک ب<u>ونے مگے ک</u>ے آپ کی نیام گاہ سے باہر طرک یک کانی جیٹر مجاڈ رہتی ۔ یہ دیمی<sup>ر</sup> کر سیدر شیاحه صاحب نے جی ایم سجانی صاحب سٹلمنٹ کمشنرڈ میونمازی خان سے (جوحضرت صاحب کے نیاز مرندوں میں سے تھے۔ ) ٹاندکرہ کیا کہ اب ایک وسیع و عریض هانقاه کی ضرورت سبے رجهال گیار مویس شریف کی تقریبات بهواکریسا در علق مجوشوں کی کثیر قداد آسانی سے ماسکے الہوں نے اس تجویر کو بہت بسند کیا یوں دربارت دربیر کے لیۓ موہودہ جگہ الا ھے کئے کاشرف جی ایم سجانی صاحب کوحاص وا بعلازا*ل اس کی تعییریں عتیدت مندوں نے بڑھ کرحق*دلیا .آپ کی سحت کچھ *عرص* ہے خواب رہنے گگی تھی۔ ۵۰ واء میں آپ کی رفیقہ حیات کا انتقال ہوا، ہم التمبر ۸ ۱۹۵ میں آپ کو ایک عظیم اور روح فرسیا صدمہ سے د وچار ہونیا بڑا اس رن سمب سے بیسے فرزند صاحبزارہ میڈسعوداحدنے کراچی میں داغ مفارقت دیا۔ پرسان عال كوهبركي نفيحت فرات كيمبركرو "ان التير مع العما برين" : آخر ٢١ دسبر ۱۹ ۱۹ و کوآپ نے بھی رخت سِفر با ندھا۔ آپ کی رحلت سے انتحاب صوفیا مکی صف من ایک خلاد پیداروگیا مفوری می دیر مینآب کوانتقال بر الل ک خبر اور ا شہرمیں بھیل گئی۔ ذرائع ابلاغ ادر اخبارات کے ذریعے وطنء بزکے اطارف میں مھی مہنچ مجھئے جس نے سنا دل مقام ہے رہ گیا بشروع میں کسی کو تقیین نہیں آ یا تھا سر آنکھا شکبارتھی رم چہرہ در دوالم کی تصویر تھا۔ دومسرے دن بہت سے کار دیا ک **مراکز بندرہے بمستوارت بوگھوں میں** مصروف تشیں اسی اسطاب کے عالم ہیں گھروں سے باہرنکل آئیں مرد وزن بیرونجان سب کی آنھول میں آنسو چاک رے سے اس روزور و دلار براواس جائی سوئی تنی وفات ک فیرس کر آب کی ر المِنشُ گاه بِرَل دھرنے کی جگہ نہ رہی تھی ۔ اندر باہرا لِ نظر کا بجوم تھا اس ماتمی

بعجم میں سر کتنہ نکر سے لوگ شامل تھے متعالر تسرّان نوانی رستی . دو دن یک اس روح فرس سانحة کے اعلانات کاسلسلہ جاری رہا ۔ ملک مے اطلیف وجوانب سے آپ کے عقیب مندوں کی آمد کاسلسلیشردع ہوگیا ہوایک دل میں آب سے آخری دیلر کھے سرر دیھی۔ سب کی ناز خیار ہمیں روز خانقاہ کی وسیع وعربین جگہ بیر صبح دس بحے يرُصالُ كُنُ يجبره مبارك براكت بسم تعابير شخص جنانه كوكندها دين كمالع به قىلىرىتغار يۇيغازىغان مىرداس سەيرلەنخىلانە اب ئىكى كىسى كامذا تىلامتىلار مىلام جىلادگان لامۇر يس زرتعليم سق بهنيج چك سقر بورعم وانده سے ندهال سقر سين برهبري سل كي ارادت مندول سے بیر صفے سوئے ہجوم کی ڈھائیں بندھا سیسے تھے ۔ بیسیوں آدی شدت جذبات ادغم سے بے ہوٹش ہو گئے تھے ابعض دہا ٹاپ مار ماد کررو رہے سے الغرض ہر شخص يي تحسوس كرربا بقاكه مجهجتنا مدمريكيكسي اوركونهيس بع. نماز جنازه بو <u>چکنے کے</u> بعد سوگواروں کی آند جاری رہی ۔اش لفے بین مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی نماز دنیارہ <u>کے</u> بعد آب کے جسد خاکی کو استانہ عالیہ کے دبیع احالمہ میں سپر دخاک کے لدر جایاگیا بجال تبرییل ستیارش قبر کے گردامحاب مکرونظر کا بچم کھا ہے م حسرت فرس ساعين بى قريب آ كبي كدوب آب مرهيم مبارك كو آفض لحديس اتاردیا گیا۔ ذراسی دیرکوخپروسے کفن بڑایا گیا تو یون مسوس مجاجیے بدلی سے چاندمکی ایا بولیسریمیشد کے لئے لحدیث رولوش بوگیا بازرول با تھے بے اختیار واکے حصور وراز بوگئے۔ اور آپ کے مقامات مخردی کی سرفراردی کے لئے آپ کے درجات عالیہ میں سرلبندی کے لئے محددعا متے ۔

چی ہماں تیری لحد پشسلم افشانی کریے ۔ سلمان نقشبندی دوزنامہ کوسستان'



ميدمحمودس فبوله شركفيه

ہورسی ہے آج کیول انکھوں سے جے فول روال يا اللي إسم كيوب ببلوس دل عيد قرار! آه! كيساحادلة دنياكوبيش أياب آج رورہاہے حسیر بیر وجان زار زار ا بچھ گئی وہ سشمہ روش مرگ بے ہنگام سے . طلعت زیب پہس کے اک زمانہ مقانشار اه إ وه ميدعلى احمسار كه منق اس دُور بيس نّاه کمیال وسٹ هسکندر قیادری کی بادگار اسج ان کی مورت نے دنس اکو دراں کر دما گلسشن دیشرو پاییت سے بہوئی دخصرت بہار ان کی سیبرت رشک افزائحتی ملاکک کے لیے صورت زیساسےان کی تدریت حق آستسکار بے نسیاز ازہر دو عالم صاحب ِ خلق ِ عمظیم خوسشخصال وتتاكر وصأبر حسسليم وبروباراإ ایک عالم کو تربیت جوڑ کے زممت ہوئے کس تی رمتیاان سے دل میں شوق وصل کردگار

ہج کیوں محمود کے رونے پر وہ خاموس ہے سب کی دِلداری رہا تھا عمر مجرجس کا مشعار اس دل ِمحروں کو یارب ہبرکی توفیق دے سندرت ِ رہے والم سے ہوگئی اسینہ فیگار

# لوح مزار

مدنن بورنسگاه حضرت خبیر الاناً مرقد نبيد على احدرش بده ذى احتسثام إا مورد باران رجت جشمهٔ فیفن مدام ۱۱ مبطالطاف ربالعالمين ومسيرتهام ہے تجلی اس جگہ اسس شمع کے افوار کی جس في كيتل كوكيا تقامر حبُّ برخاص وعام وارث ماج ونگئین حفرت غویث الوریخارج ياد كارشاه كمال وسشاه سكنديد الأكام نارش نقروغنا وداقف مسراك إ حسن روئے اتقاد و متعیاں را اما ا ب بہاں وہ حلوہ حسن معانی کا ہجوم ديم كريشرائي حس كوشابر ماه تما) بارگا و ت تعالے میں دی محسود ہیں يعنى عِنْنَدُ دَيِّهِ حِرضِهِ سِيْنِ كَاقْسِياً ﴾

اعلى حضرت شاه على احمد قاورى كيقلى رحمة الشّد عليه ك انشقال بيّر ملال بر . منجانب محدد على مُّل كرنالي كوجه الواله مورجه ١١ ابريل ١٩٦٣م

مرثنيه بطرزمتكس

ہم بھر شورش ماتم ہے شبستال میں مرب ہم بھر حضر مشرکے آنار ہیں الوال میں سرے ہم بھر دور خزال کا ہے کلستال میں سرے ہم بھر ذکر الم ہے دل سوزال میں سرے ہم الم

عنم کا طوف ان ہے کہ ہر لحظ بڑھ اجب آب اپنے ہی است کول میں ہر شخص بہا جا آب

> بے قراری میں دنوں سے یہ نسکتی ہے صدا آج اک مردن کا ہوا واصسل بخسب!!!

> ما کمتھ وہر میں حبس کے کرم وفیض وعطا جسس کا زمبہ تھا طریقت میں سسبوا سے بھی سوا

صاف آتا تقانظر حسسن <sub>ب</sub>کمالی اسس پس چے تقی سنشان چالی دحسلالی اسس پس

> ائسس کی ہر موج کرانات بھی دریا دریا !! اس کی ہر بات سے اعجاز تھا ہیدا ہیدا ائسس کے اسسار میں دربردہ تھی دنیا دنیا اس کا ہرزم تھا گردول سے بھی بالا بالا !!!

### Marfat.com

غوث إعظم نے اسے شان جلالت دی تھی شرسكندلسفاس ابنى طليت دى تقى مشهر كيقل مي اگرمىديديقا) اسس كاتفا ظریه نازیخان میں کچھ ردنیتیا کاس کا تھا شرق سے غرب لک شہرۂ عام اس کا تھیا يعى برميكدهٔ شوق بين حباً اس كا بقيا ميرتابان ك طرح تقا دل يروداكس كا جهره دوشن تقاحثال سشرر كطور السسكا بزمم میں اس کی نظر کیٹ لٹاجسیا تی تھے جساً پر حباً محبت کے بلاحس أقامی مسكما سبط كبعي بونثون يهجو آحساتي تقي فیض والطیا ن کے دریا ہی ہیسا جاتی تی اسس كى محفى لى محبث كوجنوں ملتما تھا ول ناكا) ديرلينيان كوسسكون للت اتقا بردے اک جماتے تھے جب اہل خراہتے تھے دیدہ مشوق کو پردے ہی نظر آتے تھے! كت الم يقول مير لط قلب وحب كرات عق كتن السي تقيح بأديرةُ شر آتے تھ!!!

دردمن ان بحبت کو روا ملی تقی اور مرتفیان تمن کوست فا ملتی تقی کتنی مربت سے مسلّط مقدایہاں تحطِرجال دلی نسکین کے لئے تھا دی اکِ الی کِسال دلی نسکین کے لئے تھا دی اکِ الی کِسال ہائے جوری دل کس سے ممدول جسا کے مسسوال اب میری بزم میں مائل مذکوئ قال ذحال دکھئے اکسس کی جدائی کو وہ کرتی کسیاہے! دکھئے اکسس کی جدائی کو وہ کرتی کسیاہے! اور ہم الی عقیدرت پر گزرتی کسیاہے!

# مارنجي نوحه مفارقت

مجردتت نے بختاہ جمعے داغ رون اور نتایہ اسی باقی سی محبت کی سنزا اور بہلے ہی حب گرون مقا اب خون ہوا اور الا متعددے ترکس سے جبلا تیرفضا اور الا اس میں نہیں سا اور الدیم نظام جنوں دے گئ کل بادصب ساور ایک امرست یت ہے کہ الانہیں جا تا استوں کی رضا اور اب شاہ سے ندر کا وہ آئین کہاں ہے یاں تا بہ ابر جائے وحول کو حب لااور الد جائے وحول کو حب لااور

Marfat.com

لائیں گے عتبیرت کے پرستار کہاں ہے!

ہیسار دلول کے لئے لازم ہے غنار اور

تورنت پر طراقیت کہ وہ احمدہ علمی بھی

اب دور سے دیتا ہے نگا ہوں کو خیا اور

ہم نوحہ گروں کو بھی تہ نسا کرسٹ لا دے!

بال اے بیر ملک ابھی مشتی جفسا اور!

بال اے بیر ملک ابھی مشتی جفسا اور!

بکر ویر نہ گذری کہ نیا گل یہ کھیلا سے اور

بم و کھے دہے ہے کہ ابھی چھوڑ کے ہم کو

فرود کس میں وانمٹ ل ہوا اک مرد خدا اور

خاس ما تی مقدادی

و حهالم

ا مالی تربت سیقبول می الین گیانی منطلاتعالی کی بدولت وسی فازی ضاف میں وہ سرح نشہ مہ ہلیت آج بھی جاری ہے جب سے ان کے بزرگوں نے تفظیٰ نوم معرف کا برگوں نے تفظیٰ نوم معرف کا کہ میں الم قلم وانشور اسے تفاجی محفل میں الم قلم وانشور اسے تبی ۔ آپ کی شخصیت مرکست نکر کے لوگوں کے لئے قالی صداح آل ہے فائم کی جمیز وشارسے اپنے آپ کو بے نما کری لوگوں کے لئے قالی صداح آل ہے فائم کی جمیز وشارسے اپنے آپ کو بے نما زرکھا مواسی آپ کے سی خلق کی وجہ سے حاجت مندول اور ملاقا تیوں کا مسلد جاری درتیا ہے ۔ آپ کے تبین صاحب اور مداور ملاقا تیوں کا اور میدا جاری درتیا ہے میں اور میدا جاری مداور کا اور میدا جاری درتیا ہے ہے۔

النّدتعالی صاجزگِمان کو این نا موربزدگوں کے نعشیِ قدم پر جلائے اورا پنے بزرگوں کی ماننداسلام کی حدیرت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرائے آمین ) اعلیٰ حضرت کا جلایا ہوا پر جراغ تا قیاست فروزاں رہے بھی نے لاکھوں افراد کوفورباطن سے شورکمیا اور معاشرہ کے ستائے ہوئے اور دکھی انسانوں کا رہنا کی نوائ

-4

مطابق صاحرادہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔ حاجی عبدالتا داپہ غیطے
بشیر کو بیعت کے لئے خدمت اقدس میں لائے توسرکا دنے فرا یا "اس کا حمہ
ہمارے پاس نہیں ۔ میال معبول کے پاس ہے " آپ سے اس فران ہے جھے
عقیدت مندول کا فیال کجنہ بوگیا کہ صاحرادہ میال معبول ہی آپ سے جانفیں
مجول کے بعض عقیدت مندول کو خلب میں بھی سجادہ نشین کے متعلق اشاہ ہوا ۔
(۱)
امبال احرفان نے واب د کھا کہ وہ آستا نہ پر حاضر ہوئے ہیں افبال احدخان کو
آتے دکھ کر فرائسرکا در نے مافر ہوا یا " اقبال خان کیے آئے ہو " انہوں نے عمض
میں " سرکا رسال می کرنے حاضر ہوا ہوں"۔ یہی سال می وجواب میں بار ہوئے تیس کی بارآپ نے فرایا سے کوئی کا موقومیاں مقبول ہے کہ دیا کرد " ۔
بارآپ نے فرایا سے کوئی کا موقومیاں مقبول ہے کہد دیا کرد " ۔

باراب عرا یا سوی کام بوده میال معبول سے ابد دیا رو۔
حکیم آ نتاب اجرصاحب پانی بتی نے دصال کے بعد خواب دیما کہ وہ سرکار کی
دوست میں آپ سے گھریر عاصر ہوئے۔ اور عرض کی سرکار بازار میں شور رجے گیا
کہ آپ کا انتقال ہوگیا ہے۔ قبلہ سرکار فاموش رہے۔ بھیرعرض کی شہر میں ما چھچا
ہے کہ آپ کا وصال ہوگیا ہے سرکار نے کوئی جواب نہ دیا ۔ انہوں نے ہمسری بار بھیرعرض
کی شہر میں شہور ہوگیا ہے۔ تو آپ نے صاحب کی طرف اشارہ کرتے
سروے نسایا یا " دنگھو میال مقبول بیٹے ہیں ۔ گویا آپ نے اشارہ فرایا کہ آپ کے
سروے نسایا یا " دنگھو میال مقبول بیٹے ہیں ۔ گویا آپ نے اشارہ فرایا کہ آپ کے
بعد یہی صاحب اوہ سول کے۔

حاجی این کوئی توابیس الیا ہی اشارہ ہوا۔ انہوں نے دیکھاکہ تبلیس کار فاری گھا کے میں کہ تبلیس کار فاری گھا کے استقبال کے لئے سیان فول تشریف فراہیں۔ آپ کی صاحبزادی نے دمیال سے ڈیلے ہوں ان کے پیچھے بے شاویوگ ہیں۔ آپ کی صاحبزادی نے دمیال سے ڈیلے ہودوسال پیشتہ مجمی جو خواب دیکھا تھا۔ اس کی ہمی کہی تحبیر

۱ ر دیائرڈ ڈپٹی کمشنرحبل

بّائی گئی تھی کہ آپ کے حیوتے ہجائی قبلہ سرکار کے لبدر صاحب ہجادہ ہوں گے۔

۱۱ جنوری ۱۹۹۳ دکوچلم کے موقع پر رسم دستار سندی ادا ہوئی۔

بڑے صاحبر اون تحویلی گیلانی نے معبول می الدین گیلانی فی طلا اعالی کے دشار

با ندھی سیسم سے پہلے مولانا عیدائشکور خاد کہ بتھلی نے دشا سندی کا با تا مدہ

ا ملان کیا اور موقع کی مناسبت سے مکھا ہوا ایمان انسوز مصمون بٹرھا اس کے

بعد این کھی ہوئی نظم بٹری ولسوزی سے بیشیں کی ۔

ار حضرت مید نورنی یمی الدین گیدنی آبسلسله طازمدت نیخوپوره مین تنیم بقط طازمت کیمانده الدی مین الدین گیدنی آبسلسله بهی جاری تھا ۔ علی مند والدے علاوہ سلوک وطریقت کے بھی ننا ورستھ ۔ ۱۹ رشفان ۱۹۸۵ موانشقال جامزاد معلام گنج عیدگاہ کے نزیک ہے ۔ آپ کے صاحبزادہ مید خالد خورنید قرآن حفظ کرنے کے بعد مکل میں زنیع میریں ۔

۱ ما جزادہ ما حبرتم) حلقوں میں نہایت قدر و منطق ک سے دیکھے جا کم بیں کشاوہ دل کشا دہ دست ہیں یان کے در وازے برا کر کوئی صفرورت مند خالی نہیں وہ آ بعب طرح بن بٹرتا ہے مدکرے تی ہی کوئی تھی مدوا نہیں رکھتے ۔ مرد باری اور نوش حلق کا یہ عالم ہے کہ کوئی کتی ہی گلخ بات کہد دے کیا عجال کہ جبین بر القباض نمایاں مہور دل درد مندر کھتے ہیں ملت اسلامیہ کی سر ملبندی وہبود کی رفع مندیس آپ کے نور کے موجدہ خراجوں کا سبب خدا در کو آخت سے بنیا رکا اصر رسل التی موال تراب کے مند کے کہ وجدہ خراجوں کا سبب خدا در کو آخت سے بنیا رکا

### Marfat.com

چاروں جانب جھایا ہے سنا ناسا دیرانوں کا محفل مي جب مسمح بجي دل لوط گيابر وانون كا ساقى ئەيدىن كىھىرى بىر مغان يول اتھاب حل راہے رندوں کا اپیمانوں کا اسے خانوں کا کیقل دالے لوں روتے ہیں جیسے بادل روتا ہے زدرسےان کے اسکومیں رسیاؤں کاطوفانوں نما لب برا بین آنکه مین انسو دل مین بری یادی مین تبرب بعديرهال موابة تيرب سب دلوانوت كا سٹاہ کمال کے سورج سے جوکسپ ضیا گفر آ ہاتھیا الما على أحمر المسيح كمال موه رينها انسانور كا یکن اے ارباب عقیدت فیض را برجب اری ہے رد کے سے بھلاک رکتا ہے نورتحب کی نعانوں کا المكسوب ولي غورس دكيس وه نورشيط ارع موا رنگ بری عوکمیا خاتم ا مشرق کے ایوانوسے کا

مولا نا کے اعلان دیشار بندی کے بدرسید محمود الحس گیلانی دلوان سینطاک دستگیرشا و گیلانی، حاجی عبدالساداور با فندگان کیشل دا بل تُهرکی جانب سے مولانا احدیس قرنشی نے بجرفی پیش کی ان کے علاوہ مقتال میں حلقوں نے بچریاں پیش کیں۔

رسم دستار بندی کے بعد پاکستی تنظیم کے امیر اعلیٰ حفرت مولانا غلام جهانیال خطیب جامع مسجد حضرت فضل می قرایشی نعانی، مولانا عبالنحور کیتھی حضت مولاناغلام رہائی بن حضرت مولانالؤب الدین فیتی میرونسیسر الٹی بخین الاز سری نے آب کوخراج عقیدت بیش کیا مولاناغلام جہانیال نے آپ کے دوجانی فیفان و مربکات اور آپ کی لمی ضوات بررزشی ڈالتے ہوئے کہا۔

م حضرت ان سرگذیدہ سستیول میں سے تھے جن کی ذات سے اسب بادی دور میں بھی معرفیت اور طرنقیت کا بھرم قالم تھا آپ کی مستی السی شمع فردزاں سمى جواندهيرول مي اجليه كاكاك ديتى تقى ادرهم كرده وابول كومراطيستقيم ك طرفِ بلاقی تقی آپ کی زندگی نصورت فِلق کے لئے وقف تھی را دلیا اللہ کئے بہوان یہی ہے ۔ حوان کی بارگاہ میں آتاہے بامراد والس جا آ ہے۔ قرار دال کوسکون کی دولت نصیب موق ہے۔ پرلیشان حال طانیت قلب اے کر دوشت ہے اور تنشنہ رو*توں کوعرف*ان حاصل ہوتا ہے راولیا اللہ دنیا کے اندھیرول میں قنیل کی مانن دمویتے ہیں را ب جو تندیل روش کرگئے ہیں وہ تا قیامت دوش رہے گی رایسی برگذیدہ سستیاں بظاہر رس الاسے ادھیل ہوجاتی ہی لیکن حقيقت مي وه حيات جاولان ياليتي مي را الحدُلتُد اب حضرت سير مقبول محالين كميلانى مذولد العالى كتشخصيت آب كاميدول كامركز سيدان كتخصيت سي آب كو **تىلىم كاركاپرتۇسلەگا . اب آپ ان ہىسے رائېا ئى چائىپ** گے دعاسپى كە نىدا دند کریم صاحبزادگان کو سلامت رکھے۔اور حضرت کی روشن کردہ تنمیح کو حسب ردایا تا نبدہ دکھنے *کہ ہم*ت عطا فرائے۔ آ بین''

منتيخ لالسلام حضرت مولانا ففل حق قرليني نيابي تقرير مي شيخ

سعدی کے سعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔

ے کرنا نصحیتے بااولی بہتراز میسالہ طاعت بے رہا یعنی ادلیا الله کی صحبت می تحوط اوقت بیلین اسوسال کی برخلوص مبادت است کہیں بہتر ہے یہ محق لفظی ترجہ ہے اس کی علی تعبیر ان لوگوں سے پر تھیں جنہیں ندگی میں یہ مواقع تصدیب بوئے میں سجھے کئی بارائی کی خدمت میں ماضر ہونے کا اتفاق ہوا ۔ آپ کی صحبت میں بیلی کرالیا سکون پایا جو کسی حافظ میں مادی طبیب کی مرتم ہی سے کسی مجروح کو حاصل ہوتا ہے ہر آنے والا برلیشان حال آتا اور بیرسے و جائا ۔

مولاناعبالشكورخادم كيتطىنے اپنی تغریر میں كہا \_

تبلیمتر کے چہم کے موقع بران کی بارگاہ میں نمواز معقیرت بیش کرنے

کے لئے بسان سے حاصر ہولے ہوں ۔ ان کی وائی جدائی میں دل نون ہوگیا ہے ہے ۔

جر تھی کہ جریع فرز تدو بہلیت کو صاحب موفان و وجلان مہتی یا عف جنے وفلاح شخصیت جن کی فطرت میں شان و بلانوری اور کل میں اولئے کمال تھی آئی جلدی کی مائیسگی کا احراس ہے ۔ ان کی کی سے جدا ہو جائے گئی ۔ کیا عرض کروں اپنی کم مائیسگی کا احراس ہے ۔ ان کی درولیت ان خصوصیات کا خدرانہ شان اور اعلی اخلاق کو بیان کریے نے سے تاصر ہوں ان کی وائی ایسا نعجمان ہے جو نافالی بلانی ہے ۔ آب کی زندگ تعلیا ر اسلاک کا کمی تفسیر تھی ۔ ایسا سول اسلاک کا کمی تعلیم ہوں ۔ ان امہوں ۔ دیں اس کا ایسان مول ۔ ان کروں یا امہوں ۔ ان امہوں ۔ ان امہوں ۔ ان کروں ۔

بقول شاعرمشتی ب

ے إنتھ ہاللہ كابندة مؤمن كا الم تق خالب وكار آفرين كادكشا كارساز

آب بیک وقت جلال وجال کا منظر آنم نے جلال کا یہ عالم تھاکہ کسی کوآگھ بلاکر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ۔ اورجال کی یہ کیفیت بھی کہ جس برز نگاہ والی و بہینہ سے لئے آپ کا ہوگیا۔ اب جبکہ آپ ہم میں موتو ذہبیں صاحباً وہ صاحب ہی امیدول کامرکز ہیں ۔

فیروفازنیان میں مقیم الادمندول کو خدشته مقاکہ وقتی طور پر تبلیسر کارکے جہ خاک کو یہاں سپروفاک کیا گیا ہے وقت گزر نے کے بعد آپ کا مزار قبول میں ہی بنایا جامے گا۔ لوگوں کی دِلی خوامیش ہیں تھی کہ آپ کی ا بری آلام گاہ ڈیرے فازی خان میں ہی ہو۔ جنائی در سار بندی کی تقدیب سے اخترا کر کے اعلان کیلجد مزاد مبارک کی فوری تعیر کے لئے ایک کمیٹی فائم کر دگائی۔

کید سراوسباری ورق پیرسے ہیں ہی مختل جا کہ من اور من اور ایس بر نیر شدن بلدیہ شیخ مختلیل چیئر من اور میں بخری ا شیخ می شریف کو نسلر چو ہر ری محراسائیل فروٹ مرجبٹ اور شیخ محد کر آٹر ہتی ممبر بنے جس کے صدر اشتیاق علی خان نواب آف جو چھک واسی نتخب ہوئے کمیٹی تشکیل پاتے ہی فوری طور پر تعمیر کے لئے ۱۱ ہزار دو بہیہ جمع ہونے کا اعلان کردیا ۔ سے پہلے ہی کمیٹی کے بریز ٹیر شٹ نے ۲۱ رہزار دو بہیہ جمع ہونے کا اعلان کردیا ۔ کمیٹی کی تشکیل سے فولاً بو مزار کی تعمیر کا کا کم شروع ہوگیا ۔ سب سے زیادہ سرگر کم کون سید د شیدا حجہ رحزی تھے قبلہ سرکا ویسے مکہ درجہ عقیدت انہیں صوف کوئی ۔ عارت کے لئے بہترین سامان خود خرید ہے ۔

مزار مبارک کی بنیاد 19 ندگری اور که دف چوٹری ہے بچنا اور کیکویٹ کا وافر استعال ہے ۔ ابتدائی مرحلہ میں یہ طے پا یا کہ لیدمبارک سرچارول طون پختہ دیوار کھری کر سے طون نے پانچ فٹ اوپر رننگ مرمر کا تعویز بنا دیا جائے تعمیر کمیں کے قریب متی کہ ایک شب حضرت نے نواب میں سکم دیا کہ ہاری جرکی دکھی جلئے اور تہر ہوت انہ بنایا جائے ۔ چنانچہ دیواروں میں رود بل کمر سے تہر تھا د نوایا گی ۔ لید تہر خانہ میں ہے جہاں جلنے کے کیلئے

### Marfat.com

سیر صیان اثرتی میں ۔ بالائی جست پر پختہ تعدید سے ۔ جہال دائرین اور
مستوات بالخصوص حاصری دیتی میں تہذانہ میں مردول کو جانے کی اجازت به
مرقد براستعال ہونے واللہ چشر ما بل کو مشست منگوایا گیا۔ رفتی اور سوا
کے لئے سنت پہلو وادون میں برطرف جالیاں ہیں مزار مبارک کے چاروں
طرف - ار نظر پوڑا خوب مورث اور کشادہ سبت پہلو برآ مدہ ہے مزار مبارک
کے اندر بالائی اور زیریں حقد میں برآ مدے کی داواروں پر بھتر گئے ہوئے میں
جن پر آیات قرآئی اور اسمائے ربائی کرندہ ہیں صحابہ کوم کے اسمائے مبارکہ کے
علاوہ اشعاد معی کندہ ہیں۔

مزارمبارک کے بین اطاف پلاٹ ہیں۔ وہاں گھاس ملکی ہوئی ہے جس کی ہریالی سے نظری کسکین کے ساتھ منا تھ نضا میں نوٹسگوار خانجی کا حساس ہوتا ہے آمدور نست کے لئے پخشر روشیں بنی ہوئی ہیں مزار سے ملحق مشرقی جانب نشیب میں باغیج ہے۔ درمیان میں خوب مورت فوارہ اور ارد گرد مختلف قسم سے معیول دار بودے اور درخت رکائے گئے ہیں۔

ویسے قرار وقت بی زائرین کی آمکاسسد جاری ریترا بدلین حمد کی نازسی با در تا در اور اور اور اور اور اور اور اور ای

بعی گرفرآن پاک می تلادت کرتے ہیں تیملد سرکار کامٹراد میارک برکات کا ایسا سرحشمسے جہاں سے تاحیات لوگ ردحانی فیف سے میراب ہوتے رہیں گے۔

مرجع منحلی آب کی تربرت ۔ غم زدوں کو پیام الفت ہے

غیر جی معترف! سحان الله مه آب وه صاحب برامت بین را عار درو)

. . وبل*یسر کاری شخ*فیت **برک**شش بارعب ا در با دقادتنی بخشیره قامت معنوط حبم سرحی ماً ل سفیدرنگت کشاده پیشانی شی شری رون الكهيس بياه كلنى والرصى مسكوا تأبيواكما بيجروك وكيفيف والابيلي لنظرسي وجاسہت سے متاشر ہوجا <sup>ت</sup>ا تھا۔ حو*ش گ*نتاری نوش اخلاقی ا درحلی خِلاسے محبت جيسه لينديوه اوماف ني آپ كى روعانى عظمت اور باطنى كمالات بي اضا فكرويا عشق سول اوعشق البي كى وجرسة آپكايم و بركشش تقار جے ایک یارمهجیت میں بینٹے کا آنفاق ہوتا وہ روزانہ حاضری و اپنامعمول بنایشا الذاتكم منتكو انسان كسيرت اورمزاجى آئينه داربوتى طرزيكم دسبى سطح کو نے نتاب کردیٹا ہے موضوعات الفاظ کا انتخاب فی تعروں کی ساخت اواز كاآبار چرط او کېجواسلوب اور بيان كا زورسب چيزى وا ضځرتی بيس کيسكام كس پایه کا ہے آپ بڑے نرم اور دھیے لہج میں گفتگوٹرتے سے آنی اونجی آ واز میں كبى بات نيس كىكد درشت اوركرخت معلى بورب حدكم سخن اوركم آميزيق زياده ترحاموش رسبته يآب كوبرجل بمتآ فريثي مين كمال تعا دولان كفتكو اليے ایسے نکامت بیان کوتے کرسا معیُن حیرت دوہ رہ جانے ۔ المِ مخفل کی اصلاح مے لئے پند دنھائے سبق آموز تقتے ، بزرگان دین کی حکایات اور ا توال بیٹ نم فيرس اوددلبندلهجري بان فرات يهيكى بايس حكرت سريرا ورحقائق مصليريز سوتى تفيس لعض انقات طبعيت جبش يرسوتى توتصوف كامررد

### Marfat.com

روز اور دقیق سائل سادگ سے می بهتن گوش دوران گفتگو سامعین محسوس کوت کر رشد و داران گفتگو سامعین محسوس کوت کورشد و دارست کے جول جن سے میں بهتن گوش توگ بری جا سے کہ مسلسلہ مسخن ماری سے اور ختم نہ ہو ۔ لہنچ کی نری الحواری شائستگی اور درومن دی نے لوگوں کو اس کا گوری میں دروج ترکی کہی احتیار دیکیا ، طبیعت میں حدود جر ترکی کا خاتم کا کہنا ہے کہ آپ کو کمچی غفتہ کے ملات میں نہیں دیکھا کوئی سخت بات کہد دیتا تو درگزر سے کا کہ لیتے بات کہد دیتا تو درگزر سے کا کہ لیتے بات کہد دیتا تو درگزر سے کا کہ لیتے بات کہد دیتا تو درگزر سے کا کہ لیتے بات کہد دیتا تو درگزر سے کا کہ لیتے بات کرنے دال خود می شرمن و بوجانا ۔

روایت بے محافزی میں سے ایک بارکی نے آب سے دریا فت کیا کہ آپ روزانہ ہی کہوئے برلتے ہیں اس فی بات س کر آپ خامؤس رہے دوسری باداس نے بیمرایی بات در اِفی آپ نے بیمر عوت خوایا ۔ اس نے جیسری بار میم را پنا سوال در رایا ۔ تب آپ نے اس سے بوجھا را کیا خدای تما کنٹ میں تمہارے ہی گئے ہیں ان میں جالا کی حقد نہیں گ

کی دجہے نہجوڑا بے منرہ کھانے کو کھی حسب جنرورت دعنبت سے کھانے ر

پائے کابرت شوق سما۔

تعبار مرکار صیحے معنوں میں صاحب بقر ستھے۔ دنیا دی بال ودولت اورجاہ و جنم کی مطلق پروا نہ تھی۔ امیران زندگی بسر کرنے کے کئی مواقع آب کی زندگ میں اے کئی آب وطت وقتر سے المال تھے۔ فرا یا کرتے ستے کہ صاحب نقر کو کسی صورت سوال کا پہلو افتعیا رنہ میں کرنا چاہیئے۔ اخدا کے حال سے صاحب فقر لامتنا ہی مارج عالیہ طرح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بہت اچھا لباس زیب تن فراتے تاکہ کسی کو اماد واعانت کا خیال نگر رے۔ شیخ طریقت دین و دنیا دی مطالات میں اگر اپنی ظامری حالت ہی تہیں رکھنا تو گویا انگئے کا خاموش طریقہ افتیار کرتا ہے۔ اس لئے آپ کی طرز روائش میں سادگ کے با دیجد دی الدکھ دکھا کہ تفاجس سے قوگوں کو نمیال گورتا کہ آپ امیران زندگی بسر کر رہے ہے کہمی کوگر بوجہ بھی لئے کہ آپ کے پاس طری جائی ادا نہیں ہوریہ اخراط اس سے مقام گورتا کہ آپ امیران زندگی بسر کر رہے ہے کہمی کوگر میں بیا بعض لوگ سیحقے کہ شاید آپ کے پاس دست نیب ہے انہیں کیا نجر میں معام گورتا کہ اس کر میں کہیا گر ہوں مقام گونگو کہیا ہے انہیں کیلیا گر ہوں معام گورتا کہ کیا کہ میں کہیا گر ہوں

ملی مورنفس ہے ادر میری کیمیا کیا ہے .

Marfat.com

سغربها دل پورتیام کیا۔ ان دنوں ون پونٹ کے قیام کی کوشش ہورہی تھیاد۔
امیربہا دلپور دن پونٹ کو اپنے نملات سمجھ سے اور چاہتے سے کہ قائم دہوامیر
کوتشریف آوری کا علم جواتو طاقات کی نواحش ظاہر کی آپ نے صفی کی گا آپ
ونیا دار ہوگوں کے اس نواہ وہ کسی منسعب ومرتب کے ہوں نہیں جاتے ہے جو ہم دو
خان کے اہل آ نا امیر بہا دل پور کے نما یان شان شرحا تبدیم کارکرائی جانے
کے لئے تیار سے امیر بہا دل پور کے نما یان شان شرحا تبدیم کو لبلے قائم کیا
ادر اسٹیشن پر سانے کی نواحش طاہر کی مگر آپ نے خان ما حب سے فون پر والبلے قائم کیا
ادر اسٹیشن پر سانے کی نواحش طاہر کی مگر آپ نی ضعرے میں بھیجا اور تحقیل حداد قائم کیا
امیر بہا دل پور نے نا امید سوکر ایک آوش آپ کی ضعرے میں بھیجا اور تحقیل حداد قائم کی مزید ور نواست کی کر آپ بھاری مدونائیں
آباد میں ایک مربع الحقی آپ کے نا کی مزید ور نواست کی کر آپ بھاری مدونائیں
ون یونٹ قائم نہ ہو ۔ اگر ایسا ہوگی تو مزید چارم ربع الحقی پسیش کریں گے آپ نے
فرایا (ملک و ملت سے بڑے مربر کوئی چرنہیں نے مذکو ہی منظور ہے ۔

ے نام نیک رفتگان فنائع کمن

نواب ما حب کے مدل وانعا ف دینی د ملی خدرات کوسراستے سوئے ان ی تعلیف

ایک مرتب دہلی میں ذائسرے ہزر کے دربار می شمولیت کے لئے دعوت نامہ آیا مگر آب نہیں گئے ر فرمایا سے دو دیشوں کا شاہی در بار میں کی کا کی " والیان ریاست حیدر آباد کمن 'مجو پالی' پٹیا کہ اور ریاست جیٹ دادر نواب کنج پورہ وکرنال کے علادہ بہت سی متعدد شخصیتوں کو شرف بھیرت حاصل تھا ان کی خواہش تھی کہ آپ کا وظیف مقرر کردیں ۔ لیکن آپ نے کسی قسم کی مالی اعلاق مول نہیں کی۔

ا حفائے مال کا بے صرفیال رستا۔ آپ نے اشارۃ گیا کنا یہ "میمی کمبی کوئی الیسی بات نہیں کی س سے طاہری و باطنی اور روحانی عظمت کا پہلون کا اس مور اگرکوئی انولین وتومین کرتا۔ توپیند نہ فراتے بلکہ گفتگو کا رخ بدل دیتے آپ کا فران تھا لوگ جو ٹی تعریف کو قابل فخر سمجھے ہیں ہارے نزدیک سمجی تعریف بھی ضرست خالی ہیں اس سے عجب اور خود بینی پیالم ہوتی ہے۔ صاحب نفروہ ہے جو ہے عرفان کے مندری جائے مگرظرف کا یہ عالم ہوکہ سب کچھ جنب کے۔ اقبال کا یہ شعر اکثر پیڑھاکرتے تھے۔

> ے کہدرہا ہے نتور دریا سے مندر کا سکوت جس کا جتناظرف ہے اتباہی وہ خامتی ہے۔

ا قبال کے بے حد ماری سے کہا کرتے تھے کہ وہ قدیم وجدید علوم کا مام ہی انہیں بلکہ اس صدی کا مجدد ہے۔

ے نور قرآن درمیاں سینہ اش جام جم شمرمنو از آئینہ اسٹ

مسلک نقر ودیدیشی کے با وجود مک کے ساس حالات سے با خبر مقے اور تحریک پاکستان کو کا میاب خبا نے کے لیے علی کوششس کی ۔ آپ نے اپنے خطوط ہیں اس وقت کے حالات کا ہو تجزیر کیا ۔ وہ آپ کی سیاسی بھیرت کا واضح نبوت ہے تو نزا دہ لیا قت علی خان کی شہا دت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیراعظم مقرر ہوئے تو آپ کے ایا قت علی خان کی شہر تھا اگر جبہ خواجہ ناظم الدین کی تیکی اور کم گوئی کے متعرف سے لیکن سروارع بدالرب شتری کے معاف کوئی نیکی اور سیاسی سوجہ لوجھ سے زیادہ فائل سے ۔ ایوب خان جب کما ناٹرانی چیف کوئی نیکی اور سیاسی سوجہ لوجھ سے زیادہ فائل سے ۔ ایوب خان جب کما ناٹرانی جنت واخیا داس کی بیشا نی بڑی دوشن سیدے معافی میری مال کرے گا۔

دى بېلىنى بارى بى تواكىكسياسى بارىي كسيطلىر آب نے كہاكم آج كل بار تى

بنری پر زورہے۔ اگرنی پارٹی اس لئے بنائی جائے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کا) کریں تو بہترہے اگروہ اپنی وات کی تشہیر کے لئے بنائے تو بے فائو ہے ڈاکٹر صاحب کی وزارت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔

ردایت ہے آپ ک نسکاہ کیمیا انر سے ایک غیرسلم **خاتون کے ان ک**اونیا گئ ر اس كاناك كلدىپ كورىقا راميىاس كى شادى تېىپى بېونى ئىتى وەھفىرت بوعلى شاە تلندر بای بتی سرمزار برحاضر بوق اور وبیس کی موکر ره گئی دا در مزار مرحادی كشى كمياكرتى متى راك دولان وكال نقيريا درديش نظرًا تااس كے يحيے مجالكى تبليسركاريان بت تشريف لائة وحفرت بوعلى شاه قلتدريج كي ديكاه برعاً مزروك \_ خاتون نے بیجیا کیا اور بے قراری میں اپنا حصّہ بانگا یا سے نسکاۃ معزفت ڈالی بعد ازال كيفل بينج كرمشرف براسلام موفى يرب في الماسكانا) مقعوده بى بى ركعا مائی مستانی کے ناکے مشہور ہوئی کچے عرصہ آپ کی ضعیمت میں رہی پھے دسرکا ہے فرایا" ہما سے یاس تمہارا جو مقد تھا وہمہیں سے دیا ۔ ابتم حفرت بابا تاج دین ناگپوری سے پاس ناگپور جائی تمیارا حقتہ وہاں ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا جب ك حضرت بابا "مج الدين تمهنين مه بلامين كيحه ذكها نا بينياً يمنانجه وه نالكيور بنے گئی دنگرسے کھا ناآ باتونیس کھایا کینے نگی یہ میں حبس کی مہان ہوں وہ آئے گا تو کها د*لگ" : "پسری*ے دن بابا "تاج آئدین ناگیودی و وو<u>صد سی</u>ھرا ہوا پیالہ لئے آپے یاس آئے ۔ کچھ دودھ خود پی کر باتی وودھ اسے دیا وودھ بیٹے ہی اسس پر جنب وستی کی کیفیت طاری *بچگ*ی -

تیام پاکستان کر حضرت با با گاہ الدین ناگپوری کے مزار مرحاصر رہی پاکستان معض وجود میں آیا تو مائی مستانی بھی پاکستان آگئی اور کراچی میں قیام کیا سسناہے حی سننروالے اور مجسے مجھے لوگ وعاؤں کیلئے ان کے پاس حاصر مہوتے تھے۔ اور نوگوں کا ہروزت جبگٹا گارہتا ۔ اس کا ننگر حیثیا رہتا ۔ غالباً ، ۱۹۷ کے مگ جبگ اس کا انتقال ہوا کرامی میں مزار بنا جو مرجع خلائت ہے -

آپ ۵ ۱۹ میں سیطفیل احداب سفندہ سکوٹری وزارت ما دو ہے الان کاری سے سے رسرالیوب کی ماجزادی میں تیا کا پرتیر تھے ان وفول صدوالیوب برسماؤندگر سے رصدوالیوب کی ماجزادی جمیلہ الیوب طعینی مدا حدی بیٹی ٹریا کی ہم جاعت تھی ۔ دونوں میں گہری دوتی تھی ۔ جمیلہ الیوب بعی تربیلی شرکاران دنوں کواجی میں تھیم جمیلہ الیوب ان سید صاحب کے گھر آئی تو قبل سرکاران دنوں کواجی میں تھیم سے کہ حمیلہ الیوب ان سید صاحب کے گھر آئی تو قبل سرکار سے سلام کو حاصر ہوگئ آپ کی مسحورکن اور دل آویز شخصیت سے جمع متافر جوئی اور این سہیلی سے آب کی مستحورکن اور این سہیلی سے آب کی مستحورکن اور این سہیلی سے آب کی مستحورکن اور این سہیلی سے آب نام کر کیا تو آب نے اس گئی کم عمری کا عذر کر کے طال دیا ۔ جمیلہ نے اپنے والد صدر الیوب نے اپنی بیٹی کے ذریعے الیون الیوب کو بھی تبلیل کے دور الحد الیوب کو بھی تبلیل کے دور الحد الیوب کو بھی آب کو دور اس مدر میں آب کو دورت بر مرکوکیا ۔ آپ نے مندودی کا اظہار کیا کہ ادا امراء وزراء ور حاکم وقت کے در دولت پر جانا مہال شیوہ نہیں "

مررالوب کوجب ید معلوم ہواکہ قبلہ سرکوار قائد لمت کے خاندانی بزرگ میں تو ان دنوں سنٹوا در سیٹواجلاس میں مصروفیت کے باوجو د آب سے ملے ۔ آب خندہ بیشانی سے بیش آئے ۔ مهدرالوب کو ملک و ملت میں عدل والصاف سے کا لینے کی نصیحت فرما کر دعاؤں سے نوازا اور ان کے جذبے کی تعریف کی ۔

ایک دفعہ آپ کے مرید مولوی احرعلی حصادی اپنی المبید کے ساتھ حاضر سے مولوی صاحب کا البید کے ساتھ حاضر سے مولوی صاحب کا البید کے البید کے آئی اور سرکار کی حصرت میں یہ کہہ کمر بیش کیا کہ '' اِسے تبول فرائش یہ میری واقعہ ملکیت ہے میرے خاوند کا اس میں کوئی حصر نہیں'' بے حداصر اربر آپ نے ملکیت ہے میرے خاوند کا اس میں کوئی حصر نہیں'' بے حداصر اربر آپ نے

اس وقت وہ نیور رکھ لیا ۔ جب مولوی صاحب کھر جانے لگے تو مولوی مثاب کوالگ بلاکر کہا " آپ کی المیسے عقدرت کے جش میں زیور جھے دمے دیا ہے اگرانہیں واپس کرتا ہوں توان کی دل تکنی ہوتی ہے ۔ اب یہ زیور آپ کو واپس کرتا ہوں آپ رہنگ پہنچیں توانی المیدکو دے دیں "

کرتا ہوں۔ جب آب رستک کینہ پی توابتی المبدکو دے دیں'' مسلمان خواتین کے علاوہ ہندو سکھ اورعیسائی ٹورٹی بھی بڑی عقیدت کے ساتھ بچول کو دم کرانے اور الی مشکلات اور تکالیف سے نجات کی دعا کیلئے حاصر بہو تیں ۔آب زبانی تسلی و تشفی کے علاوہ دعا بھی خرائے ۔ ہم ب کی عقیدت مند بندو تورتیں آج بھی آب کا نام) بڑی عقیدت واحز آ سے لیتی ہیں۔ جگل کشور زوانی ' ریا ست بٹیالہ کے ایک بہندو خاندان سے تعلق رکھتے تھے نماندان کے کچھ افلوکیقل ہیں آباد ہو بھو گئے تھے ۔ اس خاندان کے بیشتر افلواآب کے عقیدت مندسے ۔ لیکن حکم کو کشور ایٹروکیٹ کی عقیدت عشق کا دنگ لیے ہوئی تھی سنا ہے وہ سلمان ہوکرکشمہ میں وکالت کرتے ہیں ۔

نگاہ کیمیااثر نےان کو کہیں سے کہیں بہنچا دیا۔ مھگت جی کولوگٹیم دلوانسمجھتے تھے مگرانسا دلوانہ جس پر منزلردک فرزلنے رفتک کریں بھگت جی دنیا سے طالب ہیں حق کے شیدائ تھے ہہ سمبی کیمی ایسی تعکات مرزو مہوجا تیں جس وجہسے دلوانگی ہر گویا مہر شبت سوجاتی اور کہی اس دلوائگی میں ایسی دانائی ادر حکمت کی ہمیں کینے کہ لوگ حیال دہ جاتے ۔

ایک دنوسرکار دلجی تشریف نے گئے بھگت جی بھی ہم اوستے۔ وہاں آپ کا قیا مرکستاللہ ڈپٹی سپزشٹرنٹ پولیس کی کوشی واقع چا ، رفی چوک ہیں تھا بھگت جی موج ہیں اگر تنہا ہی شہرکی سیر کے لئے جل دیئے ۔ مگر راستہ اور گھر مورت کے حب بنا کا موگئ سر بازار رونے گئے ۔ لوگوں نے ایک اچھے بھیے سا دھو موت آدی کو روتے دکھیا توان کے گر دھجھ سپر گئے اور نگے بوچھنے کہ ما حب کیا ہوا کیوں روتے ہوئے۔ مگر آب ہیں کہ برابر روئے چلے جا رہے ہیں ۔ مجمع بڑھگیا ان میں سے سی نے ہوئے کہ انہیں کوئی تسکیف خرید کرالا سے دودھ کا گلاس لاکر پیش کیا ۔ ایک ما حب نے خوانے والے سے کینے خرید کرالا دیئے و دودھ کا گلاس لاکر پیش کیا ۔ ایک ما حب نے خوانے والے سے کینے خرید کرالا دیئے کہ مشاید کھانے سے میں دودھ اور کیلے کھانے کے رہے گئے تو نہیں رور ہا ۔ ہیں قورہ وادر کیلے کھانے نے کے لئے تونہیں رور ہا ۔ ہیں گھر کا داستہ تعمول گرا ہوں گ

ا ومعرتملیسرکارٹے اپنے میزبان مرکت الشہ ڈی ایس پی سے کہا کہ میں سے ہے۔ مشہری سیر کے لئے گئے متے خالباً اُستہ تعمل گئے ہوں گئے ۔ انہیں کاش کروا یا جائے چنا نجے انہوں نے سپاہیوں کو ان کا حلیہ بٹاکر ٹلاش کے لئے بھیجا سپاہیوں نے ڈھوڈ ڈرلیا ۔ اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا ۔ لیکن معملت جی نے یہ کہر میں کوئی چورا چکانہیں ساتھ چلنے سے ان کار کر دیا ۔ سپاہی زیردسی میں ہے ہے جی کوٹھ میہ نجا

كركة تبلسركاركو دكيه كرانكي جان مي جان آئى ـ

گرمیوں کاموہم تھا میں تہ گھروالوں کے ہم او چھت برسور ہے تھے اِلت کوکسی کا کے سے آسٹے۔ فلب سے ذکر الہی جاری تھا۔ ایسی کیفیت طاری مہوئی کاردگرد کا ہموشش ندر ہا۔ ابن دھن میں بڑھتے گئے۔ رچھت پر کوئی منڈ پر یا دلوار نہ تھی۔ اس سے دھوڑا م سے نیچے آگیے۔ گھرے لوگ جمع ہوگئے سب نے برا بھلا کہا کہ " جانے بروقت کس دھیان میں رہتا ہے ، ٹمی بسبلی ڈوٹ جاتی تو گئے۔ گئی میں رہتا ہے ، ٹمی بسبلی ڈوٹ جاتی تو گئی میں ماضر ہوئے۔ بالکل میچے سلامت سے ۔ جب کو دکھی دل سے مرکار کی خورت میں حاضر ہوئے۔ بالکل میچے سلامت سے ۔ جب کو دکھی دل سے مرکار جوئی کے خیال سے اتماجی نہ لوچھا کہ کہیں جوٹ تونہیں آئی۔ آب بھگت جی کی باتوں سے بہت محظ وظر ہوئے سے ۔ گھروالوں کی ڈانٹ بھیکا دا ورجھت سے گئے ۔ باتوں سے بہت محظ وظر ہوئے سے ۔ گھروالوں کی ڈانٹ بھیکا دا ورجھت سے گئے ۔ کی روطاد میگئے۔ اپ کی کہی دلاً ویڑ مسکل ہے طرف میں گئے۔ آپ کی کہی دلاً ویڑ مسکل ہے طرف میں گئی۔

مبھّت جی کے متعلق کہا جا آیا ہے کہ وہ مسلمان سے مگر سلمان ہونے کا ا اعلان نہیں کیا تھا۔ بڑی ہی لے سے کنگنا یا کرتے ہے۔

تیرے بنا سونا بھالا دیس نبی جی سونا ہمالادیس

بھگریجی کا زیادہ و فنت آپ کی خدمت میں گزرتا۔ ایک متعصب سہندو اس بات کو اچی نظرسے نہیں دیمھاتھا ۔ دہ اس توہ یس مقاکرات کی کوئ کمزوری باستہ نگے تو مبلودی میں اس کی تشہیر کرے ۔ دوسری طرف قبلیسر کارسے مقیدت بھی مقی گھر کا کوئی فرومیند بٹرجا تا تو دعا اور تعویز لینے کے لیے تعبلیسر کار کے پاکسی اسجا تا اسپ کو مجاوات کا او تا رسجھا تھا۔ لیکن چورت چھا سے کا قائل تھا۔ اس کاعقیہ مقاکر مسلمان گھلنے کا کھانا ۔ لیکھانے سے دھر م موشوعہ سوجا تا ہے ۔ اسے نشک تفاکہ مجاست ہی جو نکہ ہر وقت سرکارے گھرستے ہیں اس لئے وہاں سے کھاتے ہیں ہیں ہوں گے۔ وہ مجاست ہی سے کہاوانا چاہتا تفاکہ سرکارے گھرسے کھانے ہیئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دہ مجاست ہی اس کی چال سیجھتے سے کہ ہند و برا دری میں مجھ خعیف کرنے کر ایسا کر تاہے ہر وقت کی پوچھ گو جھرسے ایک دن زب ہو کر کھا تی ہو جائے ہو یہ تعویہ کے کہا تی ہو ۔ جائے ہو یہ تعویہ حراب ہو میاں سے سابی سے مکھ جاتے ہیں اس میں ان ہی مشکوں کا پانی ڈالا جا تا ہے جہاں سے مسلمان دن دات پانی پیلئے ہیں ۔ اس سیا ہی سے مکھ جوئے تعویہ نود بھر مسلمان دن دات پانی پیلئے ہیں ۔ اس سیا ہی سے مکھ جوئے تعویہ نی نود بھر مسلمان ون دات ہو گھر والوں کو بھی بلاتے ہو گھر یہ بات میں کر پیشت ال ہوا ب ہو گیا ہے ہو سے ساب ہو گیا ہے ہو گھر والوں کو بھی بلاتے ہو گھر یہ بات میں کر پیشت ال ہوا ب ہو گیا ہے ہو گھر والوں کو بھی بلاتے ہو گھر یہ بات میں کر پیشت ال ہوا ب ہو گیا ہے ہو گھر والوں کو بھی بلاتے ہو گھر یہ بات میں کر پیشت ال ہوا ب ہو گیا ہے ہو گھر والوں کو بھی بلاتے ہو گھر یہ بات میں کر پیشت ال ہوا ب

بست بھی ہے۔ تقسیم ہندے وقت یا ۱۹۴ میں روتا بھرتا تھاکیونکہ سرکار کی جلٹی اس کو بہت شاق تھی سرکار کے بعد وہ کیقل نہیں آیا ۔ نروانہ میں ہی انتقال ہوا کہتے ہیں کہ حبب اس کی چتا کو آگ لگائی تواس کے سیننے کو آگ نہیں لگی ۔

**رِنَا مُصَّنِّحِ الرَّحِي** -بِنْدُمِتِ امرِناسِّة المِ الحاليا لِي بِي

بعد المراد المراد المروفرزندستے ان کے دادا گوبندرام اور دالد بنٹرت امولک رام تیواڈی نابلان کے امور فرزندستے ۔ ان کے دادا گوبندرام اور دالد بنٹرت امولک دام تیمائی نہر کے معزز انتخاص میں سے تتے ۔ دنیا دی وجا بت اور علمیت کے لحاظ سے بھی یہ دان الم معزز تھا ۔ بنٹرت امرنا تھ بلدیہ کمتیل کے صدر تھے اور بنا ب اسمبلی کے مبرمیوں رہے ۔ اور میں تعلیہ سرکار سے حدور تدبی ۔ دور میں تعلیہ سرکار کی محبت میں بیٹرت کے داور مردل کو بھی قبلہ مسلمان سوکھ ہو ۔ اور دوسرول کو بھی قبلہ مسلمان سوکھ ہو ۔ اور دوسرول کو بھی قبلہ مسرکار کی محبت میں بیٹرت کی کو ایک ہی جواب آتا تماکہ کمیں تمسیہ سرکار کے گھر دول تدویت دیتے۔ بنٹرت کی کوایک ہی جواب آتا تماکہ کمیں تمسیہ سرکار کے گھر دولت دیتے۔ بنٹرت کی کوایک ہی جواب آتا تماکہ کمیں تمسیہ

کو حجور سکتا ہوں قبل سرکار کو نہیں ججور سکتا کہ جند میں ڈو دے ہوئے اس جواب سے ہم معلوم ہوتا ہے کہ بنٹرت می کو آب سے کتنی عقیدت تھی تیقسیم بھر فیر کے بعد سمجا اپنی ہر مشکل میں قبلہ سرکار سے ہی رجوع کرستے تھے۔ آج کل ان کے فرزند روشن لال توال ایڈو کیدہ ہر یاند اسملی سے ممبر ہیں ۔ اور معا جزادہ جناب مید معبول می الدین گیلانی سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں آب ان کے ہم جاعت ہیں دہ چکے ہیں۔

آب کاہندوؤں کے ساتھ بڑامشقعان سلوک تھا۔ ہندوہمی آب کی حدمت
میں بڑی عقیدت سے حاضر ہوتے ہے ۔ ان کا اعتقادتھا ۔ علی القب سر کا رک درشن برگارے درشن ہوگ تواس دل خوب دوزی ہے گی ۔ ادرجب خواک نفسل سے انہیں کا دوبار میں بڑا نفع حاصل ہوتا تو روزاند آپ کے درشن کرناان کے معمول میں شائل ہوجا تا رہندوگوں کو آپ سے تاس فدرعقیدت کی بنا پر کیقل کے ہندوگوں نے تباہر کوا سے میں میں عقیدت کی بنا پر کیقل کے ہندوگوں نے تباہر کوا کی تصویری دکانوں میں ماگا کی ہوئی ہیں ۔ آج کے دور میں بہت کم ایسے مما حب فقرادر درولیش میں گروی میں اس کے کا دور میں بہت کم ایسے ما حب فقرادر درولیش میں گروی میں ان آپ کے انتقادی میں میں میں میں میں کے دور میں میں میں کے اسے کر دیدہ شے کو دید میں کے اسے کر دیدہ ہے کہ کہ سے انسان کے اسے کر دیدہ ہے کہ کو سے کے اس کی میں میں میں میں ہوتے تھے۔

کا دم عه خادم کی تعرفی موارف المعارف میں بڑی جا مح اور مالع دی گئی ہے۔ اس تسم کا خادم د بزرگوں کی خدمت اس تواب کی خاطر کرتا ہے جوخلا نے نیک بندول کے لئے مقرو فرمایا ہے ۔ وہ انہیں آ رام بہنچ لئے نے کی خدم سے لئے کا دیا ہے ۔ وہ انہیں آ رام بہنچ لئے نے کی خدم سے لئے کہا دیا ہے ۔ دیا ہے جو کا کرتا ہے ۔ دیا ہے جو کا کرتا ہے ۔ مستان قبل سرکار کا خادم خاص تھا عزیب با ہے کا بٹیا تھا یدا وراس کا باب

بری عقیرت کے ماہ حفرت خاج عبالر تید برصی عجے مزار مر جارور کشی کیا کوتے
سے رما حب بزار کو ستان کی خدرت بین آگئ چنا بخد عبدالر شد شاہ والایت کی طوف
سے اشارہ ہوا ۔ تم کہیں نہ جا یا کر و ہا را قابان علی احد شاہ کے ہاں ہے تم ان کی خدرت
میں ریا کرو ۔ تب متان تعبار سرکار کی خدرت میں حاضر ہوا ۔ ان دنوں آپ شخت
میں ریا کرو ۔ تب متان تعبار سرکار کی خدرت میں حاضر ہوا ۔ ان دنوں آپ شخت
میں مبتلا ہیں ۔ آپ کو لبتہ عالمات پر دیکھا تو بالوی کی حالت میں سوچے لگا ہیں
ماضر ہوا توکس وقت " افسروہ ہو کر یا مُنتی بیٹے گیا اوراس سوب میں آپ کے با وی
ماضر ہوا توکس وقت تا خوہ ہے ۔ آپ نواس کے دل کی کی فیت محسوں کرتے ہوئے
مائر میں انہ میں وہ وقت نہیں آیا نجا بخہ کچے دن بعد آپ کمل شغایاب

ججرت کے بعرصی اس کا زیادہ وقت آپ کی خدت میں گذرتا و مکی دفعہ خا نیوال سے پاپیا وہ ڈیمو فازی خان بہنچا آپ گھرسے کہیں ہم ترکشر لفنے ہے جاتے تواہل خانہ اور گھریے کا کا ج کی دیمید مجال کرتا۔

نیازاحکم میں تدیکی خادم خاص متھاس کے آباؤ اجداد میں اساد چینکلے خان موسقی کا اساد میں اساد چینکلے خان موسقی کا ایک خاص اسلوب تھا کہا جا آبائے کہ پٹیالد کی موجودہ گا گئیگی دراصل اساد چینکلے خان کی گا ٹیگی ہے۔ مان خاص اسلامی کا میکن کے اسلامی کے اسلامی کا میکن کا میکن کے اسلامی کے اسلامی کا میکن کا میکن کے اسلامی کا میں حاصر رستا کہ میں باہر تشریف ہے۔ نیازا خد الاستریف کے اسلامی کا میکن کے اسلامی کا میکن کا میکن کا میکن کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

۱۔ نیازاعدکے ابا دا جلد میں استاد جیندگلے خان موسیقی کا اشاد ما نا جا باہے۔ موسیقی میں اس کا خاص اسلوب تھا کہا جا باہے کہ بٹیالہ کی موجودہ محائمیگی درامل استاد <u>جیندگ</u>ے خان کی گائمی ہے جیئیگے خان کا مجانجا استاد حجمن خان کھی علم سوسیقی بانی حاش<u>د اک</u>ام خوبر

جاتے توسغری آپ کی تما) ضروریات کا خال رکھتا دوران مغر اخواجات ادر آمدور نت کے لئے روپیر بیسہ نیا فاحمد کو دے دیتے ۔ وہ نود ہی حسد ضروت خرج کتا ۔ واپس آنے پر بقایا رقم لوٹا دیا ۔ ایک بار قبلیس کارکہیں تشریف ہے

کا بے بل استاد اور مہا راجہ پٹیالہ کا دیباری گویا تھا۔ عبادت اور دیا منت میں اپنے ماموں کا مٹنی تھا۔ یہ دونوں بڑے عابدا در شب بیلاستھے۔ کہا جا آیا ہے کہ دونوں ہر ماہ اپنی ننوا مغرباً میں تعسیم کر دیتے ہتے۔ نیازاحد کا والد غلام حیررا ورججا جھیک سی موسیقی کے اہر ہتے۔

جمن خال کاایک دلجسپ دانعہ درج ذیل ہے۔

ایک شب آپ کے دروازے بر دستک ہوئی ۔ اس نے بٹ کھولے تو مد احبی آدمیوں کو کھڑا با یا رجو صورت اور وضع تطع سے سمان طبقہ کے متمول حفات معلوم ہوتے ہے ۔ وہ کینے گئے سہاری برات حضرت شاہ کمال م کی خانعاہ کے بالمقال میدان میں امری مہوئی ہے ۔ ہم وگ آپ کے کمال کے تدردان ہیں ٹری مہرانی ہوگی آٹ بھی کارگرآپ کے کھرائی جوگی آگر آپ کے دیر بجاری مجلس کوروئی نخش دیں "۔

ان گان بدنس دشا تشکی سے متا شرم کر حجمن خان طنبورا اسطا کر بلا چول پراان کے ساتھ بولیا یہ بہتے کر دیکھا ہا میائے سے ، تناتیس کھی اور عمدہ قیمت فروش نہتے ہیں مشعلوں کی محرّمت سے جلسگاہ بعد فور بخد ہے مستد برد ولها دونن افرون ہے اور سامنے کی صغوب میں نہا بیت نوش پوش ہوگ کا اور کی کو میں کہا گئی گئی شری میں کا گئے جیسے ہیں سب نے نہا بیت خلاط ہوئے وہرے مادت کے طلاع مونے سے تمل دل جمعی سے کا یا ۔ وہ لوگ بہت مخطوط ہوئے وہرے مادت کے طلاع مونے سے تمل کے میں میں کے جن خلس نا کا کھی میں کے جن خلس نے کمردی گئی ۔ اور لو مدادائ تھی میں جا نہی کے دوط تعدید اس کو پیش کے جن بیات کے ایک مستویر

رہے منے آپ نے صب معمل رقم نیازاحدکو دے دی اس زیب کر رقم الگ رکھنے کی بجامے خلطی سے اپنے روپوں میں طادی رحب سفر صنم مواتو نیاز اپنی غلطی پر مہرت نادم اور بیشمان ہوا کہ شمعلوم عملیسر کارکی رقم کتنی سخی اور اپنیکنی

رقیعائیصفرسان،
میں سے ایک میں قیمی کر سے مح مقان مسری کے کوزے اور د دبے تھے . توکر
میں سے ایک میں قیمی کر سے مح مقان مسری کے کوزے اور د دبے تھے . توکر
میں شمام کی مھا ئیاں تھیں۔ و وا دمی مشتوں کو اٹھائے اے گھر کے بہنچانے
ہوئے جبن خان نے طشت خال کر کے انہیں والب دینے چاہے تو وہ سکوانے
گے اور بولے ۔ معربی کو یاتو ہم آکر لے جائیں گے یا تم اٹھا کر بہنچا توہا اگلی مبیح کو جبن خان انتظا رکرنے کے بدر نود طشت ہے کہ بہنچا توہا ل
سناٹم انظر آیا ۔ اور نہی کبھی کوئی طشتوں کا مطالبہ کرنے والا والبس بھا بعد
کوخود جبن خان کا اور دوسرے سننے والے لوگوں کا اس واقعہ کے متعلق کہی
خیال مہوا کہ یہ برات جبات کی تھی ۔ جبن خان کا بیان مقال اس کواکٹر یہ آوایس
قبل حب بھی دہ اپنے گھر میں ماکونس واگ گا یا کرنامھا اس کواکٹر یہ آوایس
آیا کرتی تھیں ۔ " بس کر جلا دیا ۔

آپ نے نیازکو برلینان دیکھا تو فرایا ستم پرلینان کیوں ہوتے ہو۔ میرا در تمہارا معالمالگ نہیں ایک ہی ہے " چنا نچہ آپ نے تفوظ ی سی رقم لی اور زیادہ رقم نیاز کوعطاکی ۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ اپنے خادموں کا کتنا خیال رکھتے ہے ۔

سید سید الرحان مواسطی عرف الآجی آب کے مریدا ورخا کی خاص ہیں۔ حبیب الرحان بھی آپ کا خادم اور باور پی بھا ۔ آپ کے وصال کے دفت و بہی آپ کے پاس تھا ۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ کیجی کسی بات بر ناراض نہیں سوے کوئی خلطی ہوجاتی تو بڑی نری سے سمجھا دیتے ۔ اپنے خاوس کی خلفی ہے سے درگزر کر کے بہیشہ شفقت سے بیش آتے ہے ۔

سمفر ، سبزرگان دین اور اولیا الندر شد دبایت ادر اولی کی اصلاح کے فود دواز علا توں کے سفر بھی کرتے ہیں تاکہ زبادہ سے زبادہ اولی انکی تعلیم سے سنفید میں رواز علا قول میں گئے۔ انہوں نے عدول تعلیم اور تزکر نفس کے لئے بھی سفری صحوبتیں مرداشت کیں قبلہ سرکا دسم سفری صحوبتیں مریدوں کے بے حداصر داور بزرگ سفریوں کے بے حداصر داور بزرگ کی نیارت کے لئے سفر کرتے سفے ۔ قیا کی اکمین مریدوں کے بے حداصر داور بردگ کی ایمین سمان اور برمینی کی ایکن مریدوں کے دور سے علاقوں میں ایمین سمان اور برمینی کے لئے سفر کرتے سفے ۔ قیا کی اکمین اور برمینی کے دوسرے علاقوں میں اور برمینی کے دوسرے علاقوں میں

ا۔ یہ بلافسل خدا حیات ہیں۔ کھرڑ صلع انبالہ کے واسطی ساوات سے تعلق کھتے ہیں رعرس کے ایا میں بڑی مشعری سے اپنے فرائفن نبعاتے ہیں ر بڑی مشکل سے دواڑھائی گھنٹے آرام کوتے ہیں ر ور نہم وقعت خدیت برکرلسٹ نظر آتے ہیں۔

سب كاكي عقيرت مندخوا جربطيف المان ميس رسيت سقد مفلوك الحال جاتے تو اکٹران کے ہاں تیام فراتے اور پیمرسی بہانے اس می الی اراد کرتے ۔ حمیم احصین مرد آبادی ماک بهندوستانی یونانی دوا خانه کی دعوت بیرانباله تشریف ہے گئے یوصنی سائی نوکل شاہ کے مزار مریمی حاضری دی جفت بابا مزید گئی *کے عرص بر* باکبیتن حاصر سرے ۔اورٹھ) رات آستا نہ ابالخریدی تیا *اکیا۔ دلیان منہاج الاسلام بالسوی کی مرت سے دامش مقی کہ*آ کے بھی باکتین تشريف ليئي نوان سر إلى قيم فرايش \_ جنائي آب ان س إلى وس باره دن مھہرے اسی دوان آپ کوٹ رت سے مجار آنے سگا۔ علاج سے کوٹی خاطر نواه نائره نه موا . ایک دن سیاب غاز) احد مهمی اور در اکثر صو فی صبیب الرحمان برق لع**یان**وی جوبابا صاحب *مع عرس پر لامورسے* اکتبتن آئے ہوئے تھے۔ اب سے ملنے کے لئے آئے توٹوا كر صاحب نے مہى صاحب كو بتاياكہ" سال بخار وخار کچے نہیں یہ توحضت بابا ساحت کا میض ہے ۔ حلد تھیک ہو جائلو، كي 'رحقيقة مجي يهي تقى يانجارنهاي تصالبكه دل شعار عشق سے روشن ا ورجه بم تبعشق كى حرارت سے تب را مقا۔

حضرت مجدوالف ثاني كيم مزاركي نيامت مجي ليئا كهم تدبر مرسز وخريف تنزيب لائے جب آپ بيلي بار گئے تو آپ مے بطے صاحبزادے ميد سعود محالين كيدنى جوامي كمس مق سمراوسق رخارى نيازاحد في با كاكسجاد الشين كوآب کی آمدی اطلاع دے مگر آپ نے منع کردیا اور مراقبہ میں مصروف ہو گئے خلام صاحزادے كو باہر كے آيا وہ كھيلن ككے اور وضو كے وض ميكنارے ياني ميں ياؤں ڈال کر چینٹے اڑانے لگے . نیا را نہیں روکھا رہامگرصا سزادہ صاحب کمسن سے اس لے کے دھیان نہ دیا اور بدستور باؤں سے چھنٹے اطاتے رہے ۔اس دولانے عدام المي يو بيمان في ادر بيكو يانى سركھيانة ديكه كر كرفقى سيني آئے بحرائم انظاديا بنيازخادم سے الجھ بهي بكرار جارى تقى كەسچادەنشىن غلىفسىد محصادق صاحب اچا کک وہیں آگا ۔ اور اچا تک ہی نیازے وربا نت کیا ككتيل عدكون بزرگ تشريف لائے ہيں خادى فرانہيں قبل سركارى تشريق كورى سيمطلع كياانهوب فينيح كو كوديس الطاليا يهبت يباركياا ورخد سي كاتمبين کیامعلی یہ صاحبزادہ کون ہے بھیرانہیں شا ہے کندر قادری<sup>ح کی عظم</sup>ت سے الكاهكيا وكمآب صني بمبدالف تان محير شديي ادرصا حزاده صرت شاه سکندرتا دری<sup>نج کی</sup>تغلی کی اولا دہے)

تعلیفه مساحب نے بتایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ تواب میں صرت مجد العن اُن جُ نے فرایا سے صادق سجا ہے روضہ ہر آؤ۔ سجا رے مہان آئے میں ان کی تواضع کر ہے۔ نطیفہ صاحب کے اِس کوئی نرمینہ اولا دین تھی ۔ انہوں نے تبلہ سرکار سے نوشکے کے لیے رفطات کی ۔ آپ نے روضہ مبارک پر جاکر دعاکی اور ضرایا اس کا ٹا کیلی رکھنا۔

آپ ایک اد دو تبک می تشریف لے میں تذکرہ کریمیہ میں پرونسرچ برک کر) شاہ نے کھا ہے کر دہ کے میں بہ خبر مشہور ہوگئ کہ کی تل سے ایک بزرگ

مال سدیلی احدیثاه کیلانی تشریف لارسیے ہیں میں نے دریفیسرصا حب نے ، ا پنے بیر و مرتبد بابا صاحب کی نصف میں مکھاکہ "اس نا کے بزرگ رہنگ میں میں آنے دالے میں بے کھے کیا حکم ہے کہ سر جند کہ انہیں آپ نے دیکھا تک نہیں تھا ني*كن حال مي لكها مه أكر وه ريبك تشريف لائين توتم انهي* اينے گھسر <sup>بلا</sup>كاك پگڑی اوراس پر دور وسیے دکھ کر نزلہ پیش کردً۔ یہ جاب لئے پر مجھے مٹری خوشى بورى كرنى الواقع ده براك بير راس قسم كاعكم مجے آب (بروسرشد) نے پہلےکبی نہ دیا تھا۔ مجے حیارت بھی ہوئی کدانہوں نے ہے کہ دیمیائی نہیں اس کے با دحرد ان کے احال سے وا تعت ہیں ا*س کا ذکر میں نے احباب سے کر*ویا اورىم سبىنتوق سةمبلسركار كا انتفار كرف ككر. الفاق سة آب رتبك تشرف نىلاسىخادرموسم كرياكى تعيلىلات ميں بندہ رمداس جا بہنجا يميري عثم موجورگ ميں رمتك واول ك اصرارير بالا خرسركار آلفي ميرب چندا حباب آپ ك خدمت مي پہنیجا ورمیل دکرکیا کہ کس طرح میں نے اپنے بروم رنزسے حکم طلب کیا اورانہوں نے کیا جاب مرحمت فرایا بھیرودستونے خواسٹس ظاہر کی کہ اگریہ برونسیرا حب چھیوں میں گھرمایچے ہیں لیکن ہم متنی ہیں کہ آب اس طرح ال کے گفتر لف الحجليل يناكدان محمر شدر عكم كالعيل بوجائ ومبار المركار فازلكم یه درخواست منتلودی . دوستوب نے میری طرف سے بیگڑی اور دورویے نڈرکن پیش کیا والیسی مسمع یه اطلاع لمی تو میں بہت خوش مواکد عائبا ناطور سرت نے جسلو*ک کیاہے وہ*ان *کے بزرگ ہونے کی تو*ی دلیل ہے ۔

۱۹۹۰ میں تبلیسرکار محدسرور خان مرحوم کی کوئٹی واقع ما وُلٹا دن میں مشہرے ہوئے تشریف نے گئے دن میں مشہرے موسکتے مشہرے ہوئے تنے دہیں سے زیارتوں کے لئے اوپ شریف تشریف لے گئے دہاں بہنچ کومعلوم ہوا کہ گورنرامیر محدخان کی آمدے ۔ حوزیارت کی خاطر

اربائید فظیولیس تعیات موربی تھی اور شرکوں بر محافظیولیس تعیات تھے عبداللہ قا دری نے کہا سط حفاول اور عبداللہ قا دری نے کہا سط حفاور گوزر حاصرت مخدم عوث بندگی جمر ما کو گول کی تبر کات بھی دیکھی کا راس کے خالفاہ حضرت مخدم عوث بندگی جمر ما کو گول کی حاصری بند سے کے

آب کوئی بواب دیئے بخر آگر آگر بھتے رہے ۔ جب آب روص چھنے تہ بندگی ایک معدد دواز سے بر بہتیجے تو سیادہ نشین مندوم الملک مخدوم ہمس الدین معدان دربار عالیہ سے تحریب تسبیح ہا ہم میں گئے معزز مہان سے استقبال کے لئے معرز مہان سے دیسے معرف سے معرز مہان سے دیسے معدد درواز سے اندر داخل ہوئے دیکھاتو نظیا وک معراد بر واضل ہوئے دیکھاتو نظیا وک سے معالمت ہوئے آئے ۔ اور معا فحد کیا ، آپ سے ہم لوسب پہلے حضرت مندوم مزال سے مزاد بر فاتی نوانی کی ۔ اس کے بعد صفرت محداث اور میں مزاد بر فاتی نوانی کی ۔ اس کے بعد صفرت محداث اور دیگر مزالت کے معامل سے معلوث کا ایک تشریف کے محداث ما ایک کے ما تھ دیکھ سے ۔ آپ سے ساتھ جا عقد رت مندوں نے بھی تبرکات کی زیارت کی ما دن کھی تھے ۔ آپ سے ساتھ جا عقد رت مندوں نے بھی تبرکات کی زیارت کی ما دن کھی کے سیکوٹری نے ساتھ جا عقد رت مندوں نے بھی تبرکات کی زیارت کی ما دن کھی کے سیکوٹری نے معدرت واحدام سے چاہے کا ایکا کی ا

ا استقبال کے مفرد و نمائش قطعاً پسند ندیمی رہتک جانے کا پر دگرام بناتو وہالدکے لوگوں نے استقبال کے لئے بڑے دور شور سے شیاری کی اور حب دن آپ کی اسرمت قرح سی رجلوس کی صورت میں ہاسمی کو سجا کر آپ کی سواری کے لئے لئے کھے۔ ان کی خواسپش معنی کہ آپ کو تہر میں جلوس کی شکل میں لے کر جائیں ادھ را کی آدی آپ کی خدمت میں آپ کو بچاہ لائے کے لئے بھیجا تاکہ مقروہ وقت بر آپ کو لئے کے لئے بھیجا تاکہ مقروہ وقت بر آپ کو لئے کے لئے بھیجا تاکہ آج نہیں بر آپ کو لئے دنیا کہ آپ نہیں بنانچہ اس کا دن آپ رہتے جائے ۔ آپ نے بروگرام کی تبدیلی کے سوال بر آپ نے فرایا کہ سمج بنانچہ اسما کو دن اللہ بر آپ نے فرایا کہ سمج

موددنائش كولىندنهي كرتے.

ایک مرتب بان پت میں صفرت بوملی شاہ قلندر محمرار بر مراقب میں مصفرت قلندرصاحب نے انگور کے چند دانے عطا فرائے۔ تعبد سرکار فرمایا کرتے ہے کہ تگذری فیص اور اس نسبت کا ایک خاص دنگ سے جس کے قلب بر بر اسبت وارد ہوتی ہے اس کو نوافل سے زیادہ ذکرسے واسطر رہتا ہے بعنی وہ اپنے باطن کو ایک لحم سے لیے میں حق تعالیٰ سے خافل نہیں یا تا ہے۔

تعبلسرکارنے متعدد بار لاہور کاسفر بھی کیا وہاں آپ کا تیا کی سیدر نیدا حمد مردوم کے ہاں ہوتا آپ جب بھی لاہور تشریف کے مردوم کے ہاں ہوتا آپ جب بھی لاہور تشریف کے جفرت مال میرس کا محضرت شاہ ابوا لمعالی کا در حضرت سفرت میال میرس کے حاضر ہوتے ۔ ایک بار آپ دا تا مشا<sup>رح</sup> کے مزاد میرم مشکف رہے ۔ دوران مراقبہ ایک معا حب حضرت دا تا معا حب میں اسے اشارہ یا کر آپ سے فیض روحانی کے طالب ہوئے۔

تعلیم مرکاری مجلسی نشست صاف تعری اورنها بیت ساده تنی . دری بجی به تهدی بر بلاا تعیاز او فی داعلی سب بیشت یی آپ کا در وازه او فی داعلی امیر غرب سب سے لئے مروقت کھلا دیتا ۔ بلا تفریق بلا جھی کوگ عقیدت سے آپ مجلس بیس مشرکی بوت ۔ آپ سب سے مرانین ہوتے ہے ۔ طالبان جق اور طالبان دعاایی ونیا وی اغراض کے لئے آکر بیشت آپ کی توجہ بیک وقت سب کی طروف بہدتی سب سے مساویا نہ سلوک اور خدہ بیشان سے بیش آتے ہے مرائی بہی عمر بان ہیں ۔ اس محفل میں کھوالیس کشش تھی جوایک بار آب بیشتا بھرا بی مربر بان ہیں ۔ اس محفل میں کھوالیس کشش تھی جوایک بار آب بیشتا بھر المسے کا آگر بیشتا کے دوان کی حاضری معمول بن جاتی تا م تر بولیک ارتبار آب کی شخصیت تھی ۔ بعض او تات جہرے پر تعلیات

کااس قدر نزدل ہوتاکہ رعب د دبدبہ سے چہرے کی طرف دیکھنامکن ذریتہا الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔

محفل آل کے اوقات بہت طویل لیکن گئے بندسے تھے نماز فجرا در وظافت کے بعد ناشتہ سے فارغ ہوکر دن کے بادہ ایک بیجے تک ایک سمال بر دھا دیتہا مختا آنے جاتے والے حاجت مندوں کا تا نتا بندھا رشا تھا۔

أب كى محفل مين اد في اعلى ، واقت نا دا تعنه سب مردب بيشير حب يك آيى نودگفنگو نەكرتےكسى كولايكشائى كى جزائت نەمېوتى رسىيى جاھزىن مېر بالب محفل برسكوت طارى بروتا بيصيكون موتودة مور سيب تود سيكس كوامط حانے کے لئے ندفرماتے خواہ کتنا ہی وقت ہوجاتا دل سکنی دیمرتے۔ نمازاور صروریات کے علاوہ خو دہمی نہ اسطقے ۔ ایات کو لیٹنے کے لئے بہت دمیر ہوجاتی لوگوں مواین مسأل كے مقابله س آب كى بے آل م كاكم بى خيال آ ما ، بزرگوں كى خدمت میں حاصری میں بیٹھنے کے سی اواب میں جن کی یا بندی صروری سے اللّٰد کے برگذیدہ بندول کو تھی تقاضل مے بشری کے تحت الم می مخرورت مروتی ہے محتقین کا فرض ہے شیخ کے آلام کا خیال رکھیں ۔ زیادہ ور پر بیلے کر انهين تسكليف ندديس يسكن تبدله سركاركي مخفل مين غرض منداس بات كا فيال نهيل ركفته منظه عبادت وريا منت كه علاده مرو تعت محلسي نشست ميل بليط رہے کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں ورو رہنے رگا۔ ڈاکٹریمی تجویز کرتے کہ زیادہ سے زیادہ سیر آپ کی اس بیاری کا علاج ہے مسلسل معطفے کی وج سے تكليف بوتى ہے۔ چندون اليما سجا سيرك الأدے سے تبكلتے كوئي هاجت مندردينان حال آجاتا ر آب اس ك خاطررك جلتة اورسيركا سلسام يرشقط بودا تا يكن أب صرورت مندى دل شكى نه فرمات عام لوك بزرك ك

مرتبر ومقاً) ادر آ داب سے نا واقف سوتے ہیں اور کہی سوچتے ہیں کہ جتنا نیادہ بیٹیں گے اتنا ہی ردحانی فیف ملے گا حالانکہ یہ نعت بقد نظرف دی جاتی ہے کچہ دوگ اپنی مشکلات تنہائی ہیں بیان کرنے کے منظر دہتے ۔ موقع نہ لما تو اگلے دن ہے آجائے ۔ کچھ دن مجرک شکھ ما ندے گا کا ج سے فارغ ہو کر آبیٹی ، کچھ دو سرول کی دیکھا دیکھی نہ بلتے کہ وہ بیٹے ہیں ہم کیوں اُٹھیں ۔ توارد یہ سمجھ کہ طریقہ ہی یہ ہے جنا نچے نماز فجر کے بعد دات کے بارہ بح کہ کہ دوگوں کی آمدور فت کا سلسلہ جاری رہتا۔ دو پہر کے کھانے اور نماز ظہر کے بعد قبلے کے لئے بہت کم وقت ہوتا۔

اب بہت کم آمیز سے انجن میں بھی ملوت کا بھی رنگ ہوتا آب ذکر
اب بہت کم آمیز سے انجن میں بھی ملوت کا بھی رنگ ہوتا آب ذکر
خفی میں مشغول سے کبھی ہورگوں کے حالات سنا کرا صلاح فرلتے کسی بسی
کوئی البندیوہ عادت و کھے تو باہ واست کچے نہ فرلتے بلکہ حسب موقع کوئی سبت
موزیکا بت بیان فرلتے جس سے اس کا کی برائی ظاہر برج جاتی جس شخص کی
اصلاح مقعد درج تی کہ وہ تو جو بھی جاتا اور حاصرین کو جر بھی بات شروع کردیتے
سے لئے سنایا گیا ہے جس کے ول میں جو خیال آتا آپ وہی بات شروع کردیتے
حاصرین محفل کی بہی توامش ہوتی کہ وہ آپ سے رشد و بایت کی باتیں سنیں ۔
سے کا دل شیں انرز گفتگو دل میں گھر کے جاتا اور نصحت آموز باتیں دل
میں اتر جائیں

ی اربی ی مفل مین خش طبعی اور نوکش مزاعی کا ما تول بھی ہوتا بیشتر لوگ لطائف مناتے اور نوکش مزاعی کا ما تول بھی ہوتا بیشتر لوگ لطائف سناتے اور مناتے کا جا مُزولیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی طبیعتوں میں اعتمال اور توازن ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کے سامتہ بڑی خوش اخلاقی کے سبب ہجان خوش اخلاقی کے سبب ہجان

کی گردیدہ ہوتی ہے۔

آپ زابزحتک ندیتے بلک میلان طبع تطیف مزاح کی طرف تھا آپ مزاح سے محفوظ ہوتے اور موقع محل کے مطابق آپ کی گفتگو میں مزاح کاعنصر شال مِقاً کبھی ہم ریوں سے بڑی ولیسپ باتیں کیا کرتے ۔

بعكت جمتقسم كے بعد بعارت ہى روگئے متے لكين ان كے لطائف لجرحے قبل سرکار بڑی محبت سے ان کی باتیں اہل مجلس کو سنا یا کونے ۔ بھکت کی اپنی الگ دنیاتھی ونیاکے کاموں سے کوئی دلجیبی ندھی راس جذب وستی کی دجہ سے کوئی کا وصنگے سے مذکر لیے . گروالے اسے سخت نکا در بے مارسی تھے کسی تسم کی ذمەدارى اور كاكا *كەسكىپىرو* ئەكرىتى - ئىنگەتى چې كى تېجانجى كى شادى تىتى گھىر والول نے شکل کا سپرد کونے کی بجائے یہ نہمہ داری سونبی کہ شا دی کے لیے مشکلے جلنے والے للہ و اپنی سکرانی میں رکھوالیں ۔ لله ور کھنے سے لئے ایک کمرو محضوص تھا جس میں بڑا ٹیال بھی ہوئی تفیس ملازم ٹوکرے لے آئے توکسرے میں الوکرے ركولة كى بائے ايك ايك لروقطارسي ركھناشردع كيا ، ووسين توكرون ك للروقطاري لكا ديية تومزيد للوقطارول مين ركھے كے لئے كتباكش نه ندرى راس ليے نوكروں سے كيسے لگے دبس اب كمرہ بيس مزيد گنجائش تہيں دہى ۔ دوسراكم و خالى كواد بر گھر دالوں نے حب سنا كه دو تو كروں كى متھا نىكىسے كمرو تھر گ اور مزید کے الے میکننہیں ، حیران ہوکہ معاکے بعا کے آئے ۔ لڈڈوک کی تطاریں ، د کید کرسر پیٹ لیا بہت لعن طعن مہوئی ادر مٹھاتی رکھولنے کا انتظام کسی ادر کو سونیا ر میگ ببت دل مرواشمة موئے ظلم وزیا دتی محطلاف وادرسی كے لم تبلیس کاری خدیرت بین حاصر سورشاورهٔ) رودا دسنانی منطلی صورت بنا کر بیریش كرير ندا كي دور بدل سركاد اس دنياس انساف نيس ب مي كم با وجودديل کو تے ہیں ربھکت جی کے کارنا مے می قبلہ سرکار بہت مخطوظ بوٹ ا دران کی بہت دلجوتی کی دلیکن سامعین بہستے سینستے لوٹ ہوگئے ۔

الك مزد دعورت نے اینالو کا بھگت جی کے مبر دکیا کوئیکی کی تعلم دیں ۔ تھگت میسلانی آدمی تھے گھومتے بھیتے رہتے۔ ایک دفعاس کمٹے کو سملو لے کر ریا ست نگرود گئے رایک کم و لے کوکسی کے گھر کھرے مہوئے تھے کموے کی دیواریس سڑک کی طرف بھی کھرے میں کی جانے والے باتیں سڑکے بیصا ف سنافی دیتیں راست کا دقت *بھاست جی نیج* لہا جلا کر دور هدا با<u>لنے کے لئے</u> دیگی اس میررکه دی راسی دوران اورکه کی کسی بات بیر میمکت جی کوعه تراکیا داست يست بوئ غفيناك لهجومي الشريم كو ڈلنے دحم كلنے كے ليے لوك" جماست يبله عادلاً كر چكے ہيں۔ تجے تھى جان سے بار داليس كے با عين اسى دوران كشتى پونسی کے الل کا دسٹرک برگشت کر رہے ہتے کمروسے بعلنے کی آ دازسن کر النكے كان كعرفيت موسے كرچار آدميوں كے قائل كامراغ بل كي فورا دروازه كمشكف إيا مجلت مي نے دروازه كولا توسياميوں نے انہيں مقلنے چلئے كہ كا بغيرضطا تصور ميكت بي تقانبطيغ بجيلة كسي صورت رضا مندنه سخة راسي بخنع تکواریں دودھ البرکر دیگی سے گرنے انجا مگر سام پول نے انہیں دیکھی کو چے ہے سے آنا رنے کی مہلت نہ دی ایک سپا ہی نے بھگت جی کو پکڑ لیا ۔ انہوں نے بہتیرے ہاتھ یا وی مارے مگر دیلے پتلے سنحی سے توستے بیاہیول نے ایک نه یطفی دی اور چینج جلّاتے محکت جی کوسھا نیدار سے رو سرواس حبر مصامة بيش كياكي كدني چارة وي كاقاتل ب رسمانيدارن اجلاي مجنگت جی اکڑ کرنوبے در ہم اینے لڑکے کو بچھا رہے متھے رہال لڑکا سے حی طرح چاہیں تھے امیں ''۔ متانے دائے انہیں تغور دیکھا منتھی سے بھکت میں قالم<sup>ن</sup>

والی کونی بات کہاں تھی سپامہوں کوکہا گر پھڑنے سے پہلے آ ڈی کو تو دیکھا کرہ يه كمزورسا بعكت تميي چارآ وميول كا قائل نظراً ناب حجور واسع" مگر مبلّت ہی سپا ہیوں مے سر مہو گئے کہ میں نے چو لہے پر دودھ ابالنے کے لئے رکھا ہوا تھا۔ان سیا ہوں ہے کمارا ورھاکڑے میں دودھ اُل کر صالح بوكيا ميراوه نقصان كون تعبرے كا تقانيدار كى منسى نكاكمي اس نے اپنی جییب سے آٹھ آنے بھگت جی کو دیئے کہ لوما یا اور دودھ منگوالور الوك پولسيس سے عبان چيشرات يوس - پولسيس والواس نے معمكت مي سيدهان چيشران ایک بارسیکت جی کواین مهمشیوسے بال کئے کافی عرصہ ہوگیا۔ اس دومان بهرن م قسم کے معالب اور مشکلات سے دوجیار رہی ۔ معکث کابہنو فی ضلعی گا نگرسی کا صدر تھا۔ انگریزی حکومت کے خلاف کا نگلیبی میم کے سلسلمیس جيل بعيج دياگيا ۔ بھائجي ئي شادي بھگٿ جي کي عدم موجودگ ميں ہي ہوگئي۔ بہن نے وہ گلہ بھی کیا۔ مخلف جگبول سے تمارے متعلق بیت کیا، کھیت ند لگا۔ بہن نے بھا ڈ کو کھانا کھلایا مٹھائی لاکرسا شنے کھی ۔ بھگت جی نے جیسے بى متما ئى كى دى مندىي ركمى ربهن نے متفكر الرجديس بتلايا سكرتمهارا بہنوئی ہی آج کل جیل معکت رہاہیے ۔ جانے کس حال ہیں ہوگا۔ یہ کہم بلندآ وازسے رونے لگی رمجاکت جی نے اپنے کھینے لیا اور بہن سے کہاکر" ایک وتت يس ايك بي كام بوكا ويبل للروكمالين بيمررولين ويا يهط رولين بچىرللەد كھائىن \_ دونۇل كا) ايك سائىقىنېيىس بو سكىتە ــــ اپنى رو دا د مُناكر بهگترجی دا دطلب نظروں سے آپ کی طرف و کیسے تو آپ بہت مخلفط بوتے منصرف نود سنستے بلکہ اہل مجلس کو بھگت جی کی اس قسم کی باتیں مِڑی محبت اورانسیت کے سابھ سناتے اور سننے والوں کومھگٹ جی تھے

قسمت بررنترك المتاكد تبليسركاد مجلكت جيكا ذكركتني محبت سے كرديے ہيں ہے ہے متوالوں میں سیدرسٹ میں احد کا نا کم سرفہرست ہے قبلیسر کار انهيں داروغدصا حب كماكرتے متھے رموصوف البالد كے رسبنے والے تھے ملازمت کے سلسلہ میں کرنال آئے کرنال میں آپ کے بیشمار معتقد سے جس شخص سے داروغه صاحب نے چارج لیا ان سے قبله سرکار کا تذکره سنا تواتش شوق بعطرى اور داروغه صاحب آب كى تقدم ليسى كعسلة كبيقل جاکر حاصر بہوئے راور دہیں کے بہوکر رہ گئے ۔ قبلہ سرکار بھی ان کے گھے قعرک ریخه فرایتے \_ توعقیدت مندول کی آ مدورفت کا تانیا بندھ جا آ ۔ دار وعدمیا .. ہے ہے بہاؤں کی تحاطر مارت کا بڑا ابتہام کرتے ۔ یہ سلسلہ کئ کئ دن جا ری رستٍا سيدها حب كاكهناب. كم ايك دفعه ميري السيى حالت بهوي كم دل دنيا معصروا در بیزار ہوگیا ۔ ذکرا در تصورشیخ کے علاوہ کوئی خیال باتی نہ رہاتپ کی نصصت میں حاصر مہو کرعرمن کی کہ دنیا چھوڑنے کوجی جا ہتا ہے ۔ آپ نے فریایا " پیشنزل میارک ہے ۔ ایک وقت الیسا بھی آ تا ہے کہ انسان اپنے و جود سے معالگا ہے ۔ مگر کمال یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کرخ الکو نہجو لے''

ایک دن قبلسرکاری خاص کیفیت طاری تقیاس وقت سید ماحب خدمت بس حاصر سنے تعلوت بیں ان سے فرایا سکیا مانگئے ہو " انہوں نے مون کی ۔ " مجھ دنیا دی جاہ و منعب کچھ نہیں جاہیے" صرف عنتی الہی اطلاگار مول " آب نے انہیں سیسے سے لگا کر فرایا " جا و تمہیں دولت بخشی ہمر فرایا " تمہیں سب کچھ بخشا"۔

> آنانكه خاك لاسطركيمياكنند آيابودكۇشئە يىننى بىماكنند

دوہ لوگ جواپنی نظر سے خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں ہوس کتا ہے ہم کو بھی نظر خاص سے دیکے لیں )

واروغه صاحب محرات ساس ندر محبت ادرالادت می کرابنا جان دمال این عزیر نسست عزیز بین حربان کرنے بر تیا رسبت ان برجنب وسی کا عالم طاری مروجا آین میں کا یکھ بوش در رہا حالت عدب میں جو کوئی اہیں چھولیتا وہ بھی جا فب ہم جو آبا نیل جیدر گوجرا نوالسے گیا رہوں شریف کے موقع پر طریع فارنجان آیا تو آب سے میدت کے لئے عرض کی آب نے کی مجمد معا حب کوجبکہ وہ صالت جذب میں سے چھو لیا تواس پر اس قدرا شر ہوا کہ وہ خو دبر قابون رکھ سکا اور ماہی ہے آب کی طرح تربیف کی از بر اس کے برائر مرکار وہ خو دبر قابون رکھ سکا اور ماہی ہے آب کی طرح تربیف لگا قبل میں مرکو سے میں کے بیات ہی اس کی طبحت اعتمال برائی کی ا

و لقيرمنعز ٢٥)

مرسِبَّد کے خلیف خاندان سے بھی قرابت واری تھی۔ مرشے فیصیح البیان اور نہایت نفیس مزارج تھے۔

دار دغه صاحب نے بیعت کے بعد صحیح معنوں میں تودکومرش کرای کے سيردكرويا تحا وهآب ميرهكم كالعميل بي يون پرا فرض اولين عال كررية من آپ كيمزارى تعيري نايان حقد ليا حقار ٢٩ شعبان كوايام عدس تمال كمااور مرتقيد سي استاند كم ياس مدفون سجوت -

حا فظالوب جھیجھری ۔

حا فظ ایوب ججمری مرحرم کو تصوف ادر روحانیت سے ٹراکگر *لسگاؤ* مثا وه ذکرالهیسے الیرا رومان سرورحاسل کرنا چاہتے <u>س</u>ے کہ دنیا و ما فہیا سے بے خبر ہو جاہیں جناپخا انہوں نے ایک دفعہ مرشد کا دامن مقا ما مرکب ر سنعض توبہت ملامگرجن روحانی لذتوں سے وہ تناہ ٹسی تھے حاصل نہ ہجر سکیں ینانچه مرشدگای ک خدمت پس عرض کی "میچے تو دہ خراب محرنت پلائیس کہ ربیش به وجاوّن ً ان کی مینوامش*ن سن کرمرشد نے ج*اب دیا جن روحیا نسے لذلوں تے مثلاثتی بوران کے حاسل ہونے میں کچھ دیر ہے ۔ جب م سامھر ہس كى عركوبهنج كي توييرا كيدركال صاحب طريقت بل كاس كا داس بكرا دگ تواس *مخضی ب*اطنی سے وہ روحانی لذت دسرورحاصل مرد گاجس کے لیے تمہا <sup>ری</sup> روح محین و بے قرار ہے۔

جب ما نظ ماحبه ٥٥ سال ي عمركوبيني توقيليسركار كي تدريس كاشرف عاصل بها . حافظ مها حب کواین تمنا مِرْآ فی نظر آ ن ٔ جرر وزرآپ کی حدیث میں <sup>خار</sup> ہوکر روحانی تشکی بجھاتے میگر حا فنط صاحب زیارہ دیر بک باطنی فیص حاصل نہ کرسکے ۔ حلد می قبل سرکار کا وسال ہوگیا ۔ جو پیرین وقت وصال آپ کے زىب تن تھا دەحافظ صاحب كو طار ان كېرول كى مركت سے انہيں بهت سے دین ددنیا دی فوائرحاصل موشے کجھی کھی جمعتدالمبارک کووہ یہ حجڑا پینے ۔

انهیں حد درجہ روحانی کیغیت وسرور حاصل ہوتا ۔ جب کعبی کوئی شسکل پیش آت وہ کپڑے ہبن کر دعا ملنگتے ۔ تو مرکت سے شکل آسان ہوجاتی ۔

حافظ صاحب کازمین کے سلیلے میں مقدمہ علی رہا تھاان کا بیان سبد « بیس یہ جوڑا کیہن کر مقدر مرکی بیروی کے لئے ملات جا آ مجھ شریعے بڑھے احترام سے بیش آیا اور مجھے بہیشہ کا میابی حاصل ہوتی ہے

منا محدیب لعصیان کے رہنے والے ہیں ہجرت کے بعد ۱۹۲۹ دمی قبلم سرکار نے ڈیرو غازی خان میں ستفل سکونت اختیار کی ۔ جس بلاک ہیں آپ کی دہائش گاہ تھی غلام محد بھی وہیں رہتے ستے یہ فہلتی کونسل ڈیرہ غازی خان میں اکا دُنٹ آنیہ رستے آتے جاتے گذرتے ہوئے آپ کو دیکھتے آپ کی سحور کہ تنجیت سے مثاثر ہوکر تحدمت قدس میں حاضر بھرئے۔ اور ہجسٹہ کے لے ماسی آستان کے جوکر رہ گئے۔ روزان آتے مگر بات کرنے کی جزائت نہوتی ۔ خامیش ہیلے رہتے ۔ اہل الدکسی کو اپنے جیٹر نیمن سے جتنا سیراب کرتے ہیں تواس کی روئ کی تشنگی اتن ہی بیٹوستی جاتی ہے۔ یہی کیفیت بیط معا حب کی تھی ان کا تعلق جس خانلان سے مقااس کو بردگوں سے کوئی عقیدت نہ تھی ۔

مرزات مع بیگ إلسی کے نواب خا نلان کے بیٹم و براغ سے ان کے ان کے دا مرزات مع بیگ إلسی کے نواب خا نلان کے بیٹم و براغ سے صرت با یا فرید می می مربح خلیفا آل حضرت قطب جال الدین کامزار مبالک ہائسی مرجع خلائت ہے ۔ اور مرزا شمع بیگ کا خاندان بہیشہ سے صفرت قطب جال الدین المنسوی کے میں کا باتا کی کرنا تھا ۔ اس موقع پر خانقا ہیں اس خاندان الدین المنسوی کے میس کا ابتا کی کرنا تھا ۔ اس موقع پر خانقا ہیں اس خاندان کے میاندی میں اس خاندان میں میں میں میں کے ایک کے دونوں میں بانسی آئے ہوئے سے عمل کی تقریبات میں شرکت کے لئے کے دونوں میں بانسی آئے ہوئے سے عمل کی تقریبات میں شرکت کے لئے کے

قو خانقاه میں مرزات سم بیگ کے لیے مفعی جگر برجا بیٹے رمرزا صاحب
دوستوں سے حلو میں مزار بر آئے۔ توان سے خاریوں نے مولوی صاحب کھر پہنچ
سے اسٹا دیا ۔ تقریبات م بہیں آپ سے کھر شہیں گے "مولانا کی مرزا صاحب یاان کے
گئے اور کہا " ہم بہیں آپ سے کھر شہیں گے "مولانا کی مرزا صاحب یاان کے
گھرولوں میں سے کسی سے بھی کوئی جان بہب پان نہ تھی ۔ بچہ دیر بہلے ہی خانقاہ
میں مولوی صاحب کو مرزا صاحب کے لئے مخصوص جگر بر بیٹھنے سے اسٹھا
دیا گیا تھا اب یہ جبریہاں انہی کے ان پہنچ گئے وہ جیان سے کہ ہم نے انہیں ایک
دیا گیا تھا اب یہ بھریہاں انہی کے ان پہنچ گئے وہ جیان کے کہم نے انہیں ایک
کھر شہر ناکوئی نئی بات نہ تھی۔ بلکہ ان کے ہاں مہانوں کا تا تما بندھا رہتا تھا
اجنبی لوگ بھی اکثر قبیا کرتے سے محرفیرا خلاتی سلوک کے بعد آکر مظہر نے
والے صرف مولوی احمد علی سے ۔

مرناصا حب نے انہیں اپنے ہاں مظہراتو لیا مگر مربشان سے کہ جس کمرہ میں مولوی صاحب بیعے سے وہیں محفل موسقی کا اتھا کہ مونا تھا ۔اس لئے انہیں کسی دوسرے کمرہ میں مطہرانیا ہے تھا کھہ ان کی مخصوص محفل میں محفل منہ ہوسکیں بینا پنجہ اس مقصد سے لئے مولوی صاحب سے ہا ہے گئے اور ملازم سے کہا کہ اس مہانے انہیں دوسرے کمرے میں لے جائے۔ بایت وے کرمزا صاحب البس آگے تو مولوی صاحب کہنے گئے "مجے دوسرے کمرے میں کیوں لے جاتے ہو۔ آگے تو کو کونا سے کم و کھا او بیٹو " مرزا صاحب میس کر مرزے اپنیان اور جو کونا سے کم و کھا نا پینا ہے کھا او بیٹو " مرزا صاحب میس کر مرزے اپنیان اور حیال ہو جو بات بھی مولوی صاحب سے چھیا کر آ میستہ آ طرز میں مجنی کی جاتی یا دل میں سوجی جاتی مولوی صاحب سے جھیا کر آ میستہ آ طرز میں مجنی کی جاتی یا دل میں سوجی جاتی مولوی صاحب سے اس کا جواب دے دیتے ۔ اب مرزا شمع بیگ کو یہ اندازہ ہوگیا کہ مولوی صاحب اس کا جواب دے دیتے ۔ اب مرزا شمع بیگ کو یہ اندازہ ہوگیا کہ مولوی صاحب

واتعی اللہ والے ہیں ، اور اللہ والوں کا احرام نود بخود دل میں ہوجا با سے بنانچہ جتنے دن مولوی صاحب نے مرزا صاحب کے باں تیا کا انہوں نے ان کے اخرام کی دجہ سے بیٹے بلا نے اور دیگر مشاغل سے احراز کیا ، دوران تیا کہ مولوی صاحب نے بتلا یا کہ وہ قبل سرکار کے مرید ہیں ، بیسن کر مرزا صاحب کے دل میں کوئی بجیل نہوئی ۔ لیکن بھرا کی ایسا واقد روز ما ہوا کہ شمع بیگ تبدا مرکار دب تاب ہوگئے اور زیارت سے کی خدمت میں صاحر جونے کے لئے بقرار دب تاب ہوگئے اور زیارت سے مشرف ہوئے بغیر دل کو چین نہ آیا ،

مولوی صاحب چند روز قیام کے بعدحصار والس چلے گئے ، اسی د ورانتیح بيگ ايك دن كوس جاري عقد كرانبول في ايك عودت كو ديكها بو ببت بي خوب صورت ا در فر بھینس لے جارہی تھی انہوں نے قدرے حیران ہو کر لیے جیاائیہ مجعينس اتنى مونى كيول بي تورت نصوحا يه تو مجينس كونظر لي الدي كالهذا غفته می آگراس نے میزدا، صاحب کوگالی دے دی مرزا صاحب کولیش آگیا اور كها" اليسى نيت والى ورية اس كهينس كا دوده بهيسيين كي " كهد دن بعد موادى صاحب حصارسيه آشئے ا ورشمے بیگ کواز نودہجینسس والاسارا قفترنسایا ا ورکہا اللهى عورت اس مجينسس كا دوده منهب يدير كى يشمع صاحب ميسر حيران بوع كهغير بتليع حصاري بييت بوئي مولوى صاحب كوسال واقعه كيسه معلوم بوكي · چند دنول لبحداس عودت کی مجیشس مرکئی ۔ تو ناز ولعم کے بروروہ رنگیس ذا دہ مے دل میں بہجیل بچ گئی کر مربد کا یہ عالم ہے تومرت رکاکیا مقا) ہوگا اب توایک بى نوامش دل كوب جين كئے بوئے تھى كەكسى طرح سركار كى مريد بوجاكيس اور مینوامیش کسے چیا نہ موتی مولوی صاحب کو مزار صاحب سے پاس اسی تقصیر مے لئے بھیجا گیا مقاکہ وہ ان کے دل میں قبلہ سرکارکی خدمت میں حاجنر موکر پیت ہونے کی مگن پیدا کریں۔ اسی دوران کمی واقعات پیشن آئے۔ اور مرزا مها حب سے جذبہ سٹوق کو ابھارتے رہے۔ یہ سب آپ کی کوامات تھیں مولوی مهآ<sup>ب</sup> اپنا فرض ا واکر رہے متھے مرزا مها حب کا سٹوق دید برٹرھ رہا تھا کر سکین نظر ا در سکون تلب حاصل کریں۔

مرزا صاحب بربی مولوی صاحب سے کی ال <u>جلنے کے لیے کہتے</u> وہ ال ا<del>جاتے</del> اسى طرح ابكسسال گزر كبيا راسى دورك مرزلصاحب كو نواب ميں قبله سركار كى زبارت بوئی ا حاضری کی توید نے سخت بے قرار کر دیا۔ بے تابی دل اتنی بڑھی کہ اکیلے ہی کیقل روانہ ہوگئے رکرمسوں کے دن تقے صبح کی طرین سے کیقل پہنچے ۔ گھر کا پتر معلوکا نہیں مقا حیان کھڑے تھے۔ گھ کا پرترکس سے پوجیس کدایک جاربانخ سال کے معصوم بي في مرزا صاحب كابا تو بكو كركبا . " آيئة بي آب كو في جلنا بول" مرزا ماحب كوبورس بترجلاكه يتوبلسركار كيحيوط ماجزاد معتول محىالين گيدنى تقے ۔ جب مزا حا حبگے رہنج تو آب ديوان خاندس تشريونے موان تھے دو خادم بینظ مقے ۔ انہوں نے حال احل پوجھااور کہا کسے آئے ہو۔ مرزا صاحب نے لاابالی بن سے جواب دیا الله مربد مرونے کے لئے " دونوں خادم مہنس دیئے کہ آہیں سرکاری خدمت میں رستے بیس مال ہو گئے ایمی تک مریز بہیں کیا ۔ ا دریہ آئے ہیں مربد ہونے ۔ جبکہ نود کی عربیس سال ہی ہوگی ۔ خادمانِ خاص کے مسخرسے مزاصاحب کا الدہ مزید کختہ ہوگیا کھرید ہوکر ہی جامیں گے۔

دوببرکا کھا ناآیا بہیں کھایا۔ گرحب مقصد کے لئے آگے ہیں وہ مقصد پورا ہوگا تو کھا ناکھا ٹیس گئے " حاصرین محفل نے چیٹی کی کہ" اس طرح بھی مرید ہوتے ہیں ۔ مگر بدائی مندمبر قائم رہے ۔ کھانے کو الم تھے نہ لگایا۔ چنا کچہ اندآ ب کواطلاع میجوان گئی کہ" ایک صاحب بیعت کی غرض سے آئے ہیں کھا کا نہیں کھا

رہے کرحب کے مرید نہیں ہوں گے کھانا نہیں کھائیں گے "آپ باہر آسٹر لیف لگ اور مرزا صاحب سے فروایا ۔ "کھانے میں تائل ذکر و متمہا دا کام بھی ہوجائے گا۔" مرزا صاحب کو قبل سرکاری طرف سے واقنح افزارہ ٹل گیا تو کھانا کھایا۔ اور ان کی مل مراد پوری ہور۔

بالنی میں ایک بحد دب مستری محد بیقا برات کان جنب کے عالم میں دیتا اس کا دیادہ وقت مرا مساحت بدیش کر دفلیقہ بھی کرتا ۔ واٹ کوان کے ساتھ بدیش کر دفلیقہ بھی کرتا ۔ واٹ کوان کے ساتھ بدیش کر دفلیقہ بھی کرتا ۔ وکون نے محد بعقوب کا مجند باند رنگ دیکھا تو اس حقیقت سیجے بغیر شہور کر دیا کرم را صاحب نے بعقوب کو دفلیفہ بتلایا مقا دہ اللّا بڑ گیا پاگل بوگیا ہے مرز ما حب کے خالفین کے بات بائھ آگئ ہو بعقوب کے رشتہ دارول نے ایک بیر محرصین کو بلایا ۔ بیر محرصین کو بلایا ۔ بیر محرصین کو بلایا ۔ بیر محرصین کو میں گئے تو کو ساتھ بالسی آگا کو ایک بیر معاصل کے بیر مساحق بالسی آگا جا آیا تو ہے نہیں المطاحب میں کے میں مساحت میک کو سب کے ساحت وفلیف بتاکر لوگوں کو باگل بنا رہے ہو ۔ اس بیر شیمے بیگ کو سب کے ساحت میں مرشوع بیگ کو سب کے ساحت میں میں میں میں میں میں میں کر میں میں کر اس کے مرز اصاحب کو نیجا دکھانے اور ان کا مفکی اور اس کے مرز اصاحب کو نیجا دکھانے اور ان کا مفکی دربا کرو لوگوں کو مرید کیا کر ۔ جو لوگ مرز اصاحب کو نیجا دکھانے اور ان کا مفکی دربال کرو لوگوں کو مرید کیا کر ۔ جو لوگ مرز اصاحب کو نیجا دکھانے اور ان کا مفکی دربال کرو لوگوں کو مرید کیا کر ۔ جو لوگ مرز اصاحب کو نیجا دکھانے اور ان کا مفکی دربال کرو لوگوں کو مرید کیا کر ۔ جو لوگ مرز اصاحب کو نیجا دکھانے اور ان کا مفکی دربال کرو لوگوں کو مرید کیا کر ۔ بیا سب ان کے مرید میں اگرائے گاران کی طرف پیشت نہ ہو ۔ بیاسب ان کے مرید میں گئے تاکران کی طرف پیشت نہ ہو ۔ بیاسب ان کے مرید میں گئے تاکران کی طرف پیشت نہ ہو ۔ بیاسب ان کے مرید میں گئے تاکران کی طرف پیشت نہ ہو ۔ بیاسب ان کے مرید میں گئے تاکران کی طرف پیشت نہ ہو ۔ بیاسب ان کے مرید میں گئے تاکران کی طرف پیشت نہ ہو تاکہ ان کیا ہو تاکہ کا میں کیا ہو تاکہ کو تاکہ کیا ہو تاکہ کو تاکہ کیا ہو تاکہ کیا ہو تاکہ کیا ہو تاکہ کیا ہو تاکہ کی تاکہ

ایک مرتبہ انہوںنے اپنے دا دا مرزا منصب بیگ مرقد) ک کتاب یاد مرتب بیگی مرقد) ک کتاب یاد مرتب بیری اس کتاب کو بر اس کتاب کو بڑھنے مے بعد مرزا صاحب کا دحجان تصوّف کی طرف ہوا اور بزرگ<sup>وں</sup> کتالش کا بغدبہ پہیدا ہوا لیکن بھر ونیا دی معا ملات میں کھو گئے۔ اور یہ جذب برو پڑگیا ۔ مگر قبل مرکار نے اپن نگام کم سے ان کے دل کی وُنیا ہی بدل دی ۔

سشین محداساعیل میمی ان بی نوش نفیسول میں سے ہیں جن پر قدرمت مېريان بويى يې تې ى حدرت يس بينيد عالې رخ روشن كى ايك جعلك دكيمى لى کی سادی تاریکیاں چھکٹے گئیں۔شیخ اسماعیل کی دہتک میں گوسٹنت کی بہدت پڑی و د کان مقى اور اس كا بلرى كاميى وسيع كاروبار تقارد كان بركى طازم كا) كرت مے بہرسے اہران کابہت بڑا وسیح طیمہ تھا۔ دمیں دات کوعیش دطرب کی محغلے جہتی ۔ شیخے صاحب دنیا وی رنگ دلیوں میں مصروف تھے کہ کہل اپٹس فقران ک دوکان پرہیا۔ چندی دنوں میں بے تکلف ہو گئے۔ شیخ اساعیل نے ایک بات خصوصاً محسیس کی کد کمبل لیش نقیر کے منہ سے جز اسکلا ولیسا ہی ہوا۔ یہ دیکھ کر شیخ صاحب کو در ولیش سے عقید**ت ہوگئ** ۔ یہ درولیش شیخ صاحب کو مرائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے مگر شیخ صاحب مذاق میں ٹال دینے کہی گالی گادچ ہر اتراً تے کیونک وہ بہت فیلے ستھے ۔ لیکن کمبل پوش برانہ ما ناکرتے ستھے۔ رنتینی ترے دارت ہے درتا ہوں ۔ درنہ تھے تو بٹس کھے نہیں مجھتا '۔ شیخ نے کئی بار بوجھا کہ مباؤ توسبی که وه وارث کون ہے بمبل پوش جواب دیتا <sup>س</sup>تجھے توری برنہ جل عامے *گا* ىلكەلىك دن دودان كى دىرىت يىس كېنىچ جلىئے گا"

بینیا و در اور است می بیت و این بهت و این به می این بهت و این می بهت و این به می این به این در این به می این در این بر آجاتی این در این بر آجات این در این بر آجات این در این بر آجات این در این

کسی ندکسی طرح شیخ اسمائیل کو آاُل کرے کیتل تیلمسرکار کی تحدمت میں لے گئے ادرعرض کیا '' حفنور بھم کی تعمیل میں شیخ صاحب کو لے آیا ہوں'' قبلہ سرکارنے فربایا '' کٹیک ہے''

سین خاصائیل اب کس شیطان کے چنگل میں سے قبل سرکاری ایک ہی نگاہ کی دنیا بدل دی شیخ اسمائیل اب کے مصر میں شیخ صاحب کے دل کی دنیا بدل دی شیخ اسمائیل نیکی کا نا) سن کر سیخ یا ہو جا یا کرتے سے ۔ اب لمح بحر میں ہی بے چین اور بے قرار ہو کر بہیت کی ونواست کی ۔ آپ دیکھ چکے سے کماس کی تالمی کھنیت بدل چکی ہے بیعت ہونے کے کچھ عصر سے بیتی کہ اس کی تالمی ان کے بیس آتا جا آتا رہا ۔ لیکن ایک ون کہنے لگا۔ وو شیخ صاحب اب ہاری دلای نیم می حیثے ہیں۔ اس دلای نیم جانو اور تمہا را مرشد جانے اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد دہ بھرکھی نظر نہ آیا۔

 مین دھی رہ جائے گی ۔ گزرا و قات کیسے ہوگی ۔ اسے میرے پر در دگارتم بچھ اپنے کسی دوست سے ہی المواجے ۔ تاکہ آخرت توس بھر حائے ۔ الٹر تعالی سے دیا کی اور چارج دے کرابل وعیال ممیت ڈسکہ آگئے ۔ اب کیپٹن صاحب کوالٹر کےکسی دوست کی بھی کاش بھی ۔ اور سائھ تکوروز گار کھی تھا ۔ نیشن میں گزار امشکل نظر آر ہا تھا ۔ کا دوبار کا بھی کوئی تجرب نہ تھا کہ کوئی کاروباری ضریح کر لیتے ۔ اس لئے وقت پرلیشانی میں گزر دہا تھا۔

کیپٹن صاحب کو دل کی تعلیف تھی ایک دن صبح کے وقت ڈاکٹر کو دکھانے گھرسے نیکلے بیراسا ہے تھا کیپٹن صاحب جاسبے سے کہ پیچھے سے آ واڈا ٹی " چلوہیے آپاً کیا. مانوں لعنا نیش پیا" (چلونود ہی آگئے مہیں المانن نہیں كُونا بِيل كِينِن صاحب في مرسري سي لكاه والى مكركو في نظريم يا كيين ها. اى طرح يطة رب كر بجر آواز آئى و جلواية آب آگيا سافول لعبانسي بياً . بھر دوسرا تھا کر دیکھا توایک بزرگ نظرائے سرسے ننگے کے مدرکا کرتہ اور تمبیند میں ملبوس کالا کمبل اوڑھ مہوئے، ہاتھ میں گندم کی نالی پکڑے کھڑے میں باباجی نے بڑھ کرکیٹن صاحب سے اچھا " بیٹا آپ کیتا *ں ہو۔* کیٹن صا نے جواب دیا "جی ہاں" ہے سے ملنا تھا" باباجی نے جواب دیا۔ کیٹین ماہ نے با باجی کو تو بسرے کے ساتھ گھر بھیج دیا اور نود ڈاکٹرے پاس چلے گئے ڈاکٹر سے دوائی لے کرگھرآئے تو بابا جی مجو اپنامتنظر بایا کیسیٹی صاحب نے باباجی کہ پتہ پوچینا چاہا کہ کہاں سے آئے ہیں مگر بابا جی نے بیر کہ کر مال دیا کہ لاجھ كركياكرين كُرر دمكركيين صاحب ير يوجعف كے لئے بے تاب سے كر باباجى کماں سے آئے ہیں ) آخر باتوں باتوں میں معلوم کر ہی بدا کہ بابا جی ملتان سے آئے ہیں ۔ ملتان میں کمبیٹن صاحب مے بھائی رہتے تھے ۔ کہیٹن صاحب نے

ا پنے سان کا ذکر کیا تو بابا جی نے بتایا کہ دہ ان کو اچھی طرح جلنے ہیں۔ مسبح ناشر تے بعد باباجی چلے گئے کیپٹن مساحب اپنے کا موں میں لگ گئے مگر دو مین دن کے بعد کیپٹن مساحب کوخواب آیا جس نے ان کی زندگ کارخ جی بل دیا۔ انہوں نے دیکھا کمیں۔

برای میدان برای با برای با بین با بین المحصل ی و برای کا آنا الرموا جیانها به برای کا تنا الرموا جیانها برای برای کا تنا الرموا جیانها برای بر برای کا تنا الرموا جیانها برای بر برخی که جو مگرانهون نورج کا لفت و و کها ب به برته بیا که بود که لازمت اس وقت کا آق جنا بخدانهون نورج کالفت رحب ب ملک کی بر مگرا در بر ملاقد کی نشاندی کی بود کا تفت می را کالا اور جوده دل نفت می می مرکد در بر ملاقد کی نشاندی کی بود کا تفت می بری می تود کار انسان بی گئی بوک می می مادید برای بی گئی بوک می می مادید برای می قدرت نے می مادید ایر و مادید برای می قدرت نے جاری کار دیا۔

كيبن صاحب فحب نفشه ك دريع مطلور مكم المش مرلى توال كايك

واتف كادكرنل اقبال في كهاكر سكيبين ماحي طيروفاد يفان ترقياق منصوب علاقه ہے آپ وال جاکر کوئ کاروبار شروع کریں کاروبارس کچھ روبرس می لكارون كارسال وشروسال بعدر رامائر سوكرس سمى وريوناز يحان اجادك كار ل كركاروباركرت ريس كي كيين صاحب كي كيوكووكووابيس د کمیعا ہے اب اس طرح ٹریو نازی خان بیسج کراس ک تعدیق کران کمائے گہانچہ ڈمرہ غازی خان جانے کے لئے کیٹی صاحب روانہ مچوئے ۔ لات انہوں نے مثمان این بهای که بات نیاک کرنا سار بسی بدان بهنیی تو رایت بودیجی تنی ان کے باس کچے سا مان بھی تھا ۔مگرسا مان اٹھانے ولا کوئی مزد درانہیں اڈے یر نظر نہیں آرہا مقار پرجوان ہوکرا دہر اُدہر دیکھ رہے سے کدایک آدی آیا س سامان بحادث کے بار پہنچا دیا گھر پہنچ کراس آڈی کو پیٹیے دیسٹے چاہیے ۔اس آڈک نے کہا كرم سا مان بہنچا نامیرا فرض متھا رسوسامان بہنچا دیا'' اور ہیسے لینے سے الكاركرديا كييش صاحب فياس سيسامان بياا در وه آدى ايك دم فائب موگیا کیپٹن صاحب نے ادبر اُدھر دیکھا مگروہ آدی نظر نہیں آیا۔

خود بخود آگیا مهی الاش نهی كرنابرا اس سلسكى كروي تى ـ

تبلسر کارکو پروفیسر کرم شاه صاحب مے مرتد کرامی کے س مین مولیت کے لئے علی اور جانا تھا۔ جب آ*پ عرب* مبارک میں شمولیت کے لعدوالیں ڈی می خان تشریف لائے آدکییٹن میاحب بھی آپ کی حدمت ہیں آحا صر موع دالسُّ تعلى لنكيشِ صاحبى دعاكوشرف تعبوليت بخشا اوراس وتت كرسرناج الاولياء صاحب كرامت اورنير طريقيت ك تدمول مي ال بسُمايا ابكيين ماحب كواس جكر كى المأس بوئى جونواب ميس النبي وكمائى كى سى يى كا فى تىگ در دىكى لىدر و حبكه مل كى دەر شرك كوئىشى كىلرف آتی تھی اور وبار جنگی تھی ۔ جنگئ کا ہی کرو خواب میں دکھا یا گیا تھا یہ ملاقہ گلائ كهلآباتها \_ أُمْرِيد التُرْتعلك ف كيين صاحبى دماكو شرف قبولسيت بخناسها ، اور وقت کے اولوالعزم سنبنشاه کے قدموں میں جگر مخش دکھ لیکن دل و دماغ ابھی فکرمعاش سے آزاد نہیں ہوئے تھے راس لیے نواب یں دکھی ہوئی جگہ جزئبی لمی توخیال ہیا کرخواب میں اس حکم کا شارہ اس لئے كياكيا مقاكه يدجكه مين خريدلول ادريهان كارخانه كاكرابنا كارد بارشردع كرول جانچہ بڑاری معفیت زمین کے مائک سے سروا کرنا چاہا لیکن زمین کے مائک نے یہ کو کینڈ مین سیجنے سے میری برنامی ہوتی ہے '' زمین بیچنے سے الکارکمہ دیا ۔ سکن سا نھ یہ جویز بیش کی کاس زمین برآ یے کار فاد لگوائی کارفانہ میں کھ رہم میں ہمی دول گا۔ رویسیس صرف ایک بیسہ میارمنا نع مو گادنیا کی لحاظ سے س تدر فائرہ مندکاروبار تھا ۔ زمین بھی مالک دے رہا تھا کچھ رقم سجی دے رام تھا۔ اور منا نے روپیدیس صرف ایک بیسہ لے رہا تھا۔ اور بأى سارا سنا فيح كييل صاحب كوللنا تعاليكن روحانى نظاكان دنياوى فائمك

کوک خاطرس لا آئے ہے کیپٹن ساحب و یہ جگہ دنیا دی کاروار کے لئے نہیں دکھائی گئی تھی جگریہ توشہ شاہ ولایت سے در برحاضر ہونے کا داستر تھا ہجر کارویار کا یہ معاملہ کس طرح طے بوتا ۔ تبلہ سرکار نے زمین نہ خرید نے کا اسارہ کر دیا بھراس طالب در ولیش نے زمین تحرید نے کا خیال تک ذہن میں مذہ آنے دیا یصحبت جبالح م بھائٹر تھا کہ جس روز گار کی المثن میں کیٹن صاحب درروراز کا سفرطے کرکے ڈسکہ سے ٹویو فاز بخان پہنچ تھے ۔ اسحد مدروراز کا سفرطے کرکے ڈسکہ سے ٹویو فاز بخان پہنچ تھے ۔ اسحد درروراز کا سفرطے کرکے ڈسکہ سے ٹویو فاز بخان پہنچ تھے ۔ اسحد درزگار کو اپنے مرمز تاریخ اسے اور فکر معاش ہے آزاد موج بکا تھا اب تو وہ دل حُبّ شیخ میں مرشار تھا جو عشی المی بر پہنچ کا پہلا ذیبہ ہے ۔

کیپٹن صاحب اب دن رات تبلہ سرکار کی خدمت اندس میں حاضر رہے
ان کی روح اس مبنع نیمن سے سیراب ہورہ بھی۔ ( راہ طریقت پر چلنے
دان کی روح اس مبنع نیمن سے سیراب ہورہ بھی۔ ( راہ طریقت پر چلنے
دالوں کوجن کوی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے شایدسب سے
نیادہ کھٹن مرحلہ طا لب کا مطلوب سے جلا ہونا ہی ہے ) کہ جلائ ک
گھٹری آن ہینہی ۔ ایک دن تبلہ سرکار نے فرایا کہ سرکیپٹی ساحب اب آپ
اپنے گھر جا بیٹ اور اپنے اہل خانہ کی جرلیں کہ وہ کس حال میں بہن قبلہ کار
اپنے گھر جا بیٹ اور اپنے اہل خانہ کی جرلیں کہ وہ کس حال میں بہن قبلہ کار
کی روحاتی تعجب سے جدا ہوئے اس کا حال ان بھی زبان سے
موسی جو بیٹ میں موان من کر میری کیفیت اس فاخہ ذرہ انسان ک س
موسی جو بی ہو دان کھانوں میں انسی کے مادے ہے اب جو رہا ہو ۔ اس
کے سلسے انواع دانسا کی کھانے گئر ویے جا میں اور ان کھانوں میں اٹھی
موری توشیواس کی انتہا کو اور بھی بڑھا دے تو کھانے کے لیے اشارہ کیا جائے
موری توشیواس کی انتہا کو اور بھی بڑھا دے تو کھانے کے لیے اشارہ کیا جائے

ا در بونہی وہ کھانے کی طرف ہا تھ برطائے تواس کا کھانے کی طرف بڑھتا ہوا با ہے تیجو کر اسے دہاں سے اسھا دیا جلئے ۔ تو فاقوں کے مارے السان کا کیا حضر بہرگا ۔ میرا بھی کچھ الیہا ہی حال ہوا " کیپٹن صاحب کی روح سیر برقی رہی منز جیسے ہی انہیں گھر حلنے کا حکم ہوا ۔ انہیں یول محسوس ہوا جیسے یہ نوان مرمان کے آگے سے اٹھا دیا گیا ہو ۔ اوران کی روح تشندرہ گئی ہو جینا پنج وہ مل گرفتا ور بوجل قدموں سے والیس کے لئے ڈسکر جل دیئے ۔

کیپٹن صاحب گھر پنپچ تو منعلوم ہوا ان کے بیٹے نے امتحان پاس کرلیا ہے اور اب کالج میں وا خلرلینا ہے اور واخلہ کے لئے کیپٹی صاحب کو ہی کوشش کرتی متی اس وقت ڈسکہ میں سیلا ہ آنے کا خطوصی مقا اب کیپٹن مماحب کوسعلوم ہواکہ ان کا گھر آنا کتنا ضروری مقار ان کے مرشد نے رسبا نیت کی تیلم نہیں دی متی میری وجہی کرکیپٹن صاحب شہر شرخ کو دل میں چھیا ئے اپنے فارگفن کی کمیل میں مصروف ہو گئے کیکٹن ہرکا) میں ہر معا مار میں اپنے مرشد کی نوٹسو دی کو بیٹن نظر رکھار اور مرشد کے ہر محکم کی لتھیل کی ۔

ایک بار تباسرکارکیپٹن صاحب کے باب ڈسکہ تشریف نے گئے جب قباہ مرکار نے والیوا کے دائیں کا المدہ فرایا تو کیپٹن صاحب کے باب ڈسکہ تشریف نے اگر کرانے اورالووا ع کہنے کے لئے اللہ برآئے ۔ قبل سرکارلیس میں تشریف فرما ہوئے رئیس کی رفشار امھی آمیز ہی تقی کہ کیپٹن صاحب کو اشارے سے پاس بلایا ۔ لیس رک گئی کیپٹن ہا باس آئے تو فرمایا ساکپ کے پاس کا بہت آئیں گئے ۔ لیکن کسی کام کو باحق ذلگانا کیپٹن صاحب نے مون ک کہ سکام تہیں کروں گا تو گزاد کیسے ہوگا ۔ قبل سرکار فویو فاریخان تشریف کے سے ۔ اس اثنا میں بس جل پٹری ۔ قبل سرکار فویو فاریخان تشریف کے اس بھے اس بھے معان فی نجش کا آئے تیکن مرشد کے لیے اس کا میں بس جل بھری ۔ قبل سرکار فویو فاریخان تسرلیف

حکمی تعیل میں کوئی کا شروع تہیں گیا۔ لیکن نکوم نرطرور سے کہ گزارہ کسے ہوگا فکرمعاش کے ملاوہ مجی بڑی مشکلات کاسا منا مقا۔ جنہوں نے برلینال کر رکھا تھا ان پرلیشا نیول اور مشکلات پر قابو پانے کے لئے کئی تل برزین بیں آئیں مکر مرشد کے حکم کے بغیرال تدابیر کوعلی جامہ پہنانے کا تقور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ان بی مشکلات پر قابو پانے کے لئے جز تدابیر ذہن میں تھیں قبلہ سرکا رکے گوش گزار کی ۔ آپ نے فرایا سالوا شطاع خود کریں یا ہمیں قبلہ سرکا رکے گوش گزار کی ۔ آپ نے فرایا سالوا شطاع خود کریں یا ہمیں کہنے دیں ۔ کی بیٹن صاحب جداس کا حال کا مناقل کود کریں یا ہمیں کرنے دیں ۔ کی بیٹن صاحب جداس کے سکتے اس لئے عرف کہ میں اسے اٹھا دن اب میں کوئی فکر نہیں کروں گا ۔ چرکہ بیٹن صاحب کسی بات کے لئے پرلینان نہیں ہوئے۔ قبلہ سرکا دان ہران سے کہ ہوئی فلاس کے میں بات کے لئے پرلینان نہیں ہوئے۔ شام سرکا دان ہران سے کہ ہوئی ایک باد خرایا اس کو سرچنے سرتب کر کے سکیم بنادی گئی ہے۔ اپنے وقت پر ہر جرچنے خاہر سوتی رہے گئے۔

کیپٹی صاحب پر بڑے مشکل دقت آئے لیکن انہیں خل بر کمل صروسا در اپنے مرشد بر لولا افعاد مقاراس لئے کہیں بھی تدم نہیں ڈگر گائے۔ ایک وہ ذقت بھی آیا کہ بنیشن نہیں ملی چھوٹے چھوٹے بیے بخے اور بظا ہر کدر ادقات کا دلیعہ کہی بنشن بی تقا بنشن کا بند ہوناگویا روزی کا بند ہوناگا صفوصیات زندگی کس طرح پوری ہوتی اس بارے میں کیبٹن عما حب کا کہنا ہے کہ یہ بیل اور میں سرح مرشد کا معاملہ ہے۔ گرمیوں میں برف کی خرورت رستی ہے اس اور میں سرح مرشد کا معاملہ ہے۔ گرمیوں میں برف کی خرورت رستی ہے اس برسی مرض کا معاملہ ہے۔ تعریت نے اس کا انتظام خود کیا کہ جب کیبٹن حما بیٹن حما بیٹن حما بیٹن حما بیٹن حما بیٹن حما بیٹن میں برخ کیا کہ جب کیبٹن حما بیٹن میں برخ کی برخ کی بیٹن میں برخ کی برخ کی بیٹن میں برخ کی برخ کی برخ کی بیٹن میں برخ کی بیٹن ہوت کی برخ کی برخ کی برخ کی بیٹن میں برخ کی ب

كيبش صاحب جس طرح قبليس كادكى خدمت إقلامي حاضر سُو يُساس بي

کیپٹن صاحب می مرفزی کو گوئی دخل نہیں مقاوہ توخدا کا بھیجا ہوا ایک جھے تھا۔ قبلیس کار نے اس تحفے کو اس خوش دلی محرسات قبول کیا کہ ان کی تلاش میں بابا مستان شاہ کو بھیچا اور لوں یہ مرید لینے مرشد کے ایس بہنچا ۔

۔ مختنی صاحب ؛ ۔ بخش ساحب شغوت علی سدیقی بہت بڑے ماگردار
ادر ریاست جیندکے وزیر سے ۔ انگریزی محومت کی طرف سے آر بجل کا
خطاب طل تھا۔ ریاست کے نبدوراج نے عزور و کلبر کی بنا پر مکم جاری کر رکھا تھا
کہ جب اس کی سواری گزرے توسب جھک کر کو رنش بجالا تئیں ۔ ایک
دن مہارا جہ کی سواری شا ہا سے شان و شوکت سے آر ہی تھی کجنٹی صاحب
گھوڑے پر سوارا دھر سے گزرے تو آ داب و کو رنش نہ بجالائے اور نہ ہی سر
جھکا یا رمہا راجہ نے اپنی شان میں گستا جی اور تو بین کی سزارے طور میر بخشی مشا،
کی جا ٹید دضبط کر لی اور درباری اعواز میں میں کمی کر دی بخشی صاحب نے
والمشرے ہند کے یا س مقدمہ دار کریا بھراسی سلسلہ میں چو بری طفرال را رکھانان والی قاریانی مقالی را پیکستان
کے دزیر خارجہ بھی رہے ہیں ) کے یاس گئے دہ قادیا نی مقالی نے لگا "آپ تا دیا فی

۱. بابامتنان شاه برشے صاحب جذر ب*رندگ سقے - اور ضلع* متنان کے دسنے والے تنے ر

۲. ریاست جید میں ایک عہدہ مخبشی کا ہوتا تھا جس کو ریاست میں کوسیح اختیا دات حاصل سخے ۔ یہ مسلمان خا ندان کئی پشتوں سے اس عہدہ پر شمکن چلا آرہ ہفا ہے ۱۹۳۱ رمیں ریاست سے ایسا ملیا میسطے کیا گیا کہ اس خاندان کا کوئی فرو زندہ نہ بچاان کی مستولات کو بے حرمت کیا گیا ۔ یہ خونچکاں واستان اتنی طوئل بچکہ جو کچھکانوں سے سنا اس کو خبط تحرمیہ میں لانا ممکن نہیں یخبشی صاحب بھید اسکے صفح رہے

ہو جائیں میں سب کوحتیٰ کہ وائسراے کو بھی سیدھا کر دوں گا یہندر و زہ ذیا سے لئے انبال کا یہ شعر بڑھا میں دین کا سودانجنٹی صاحب کومنظور نہ تھا۔ اس لئے انبال کا یہ شعر بڑھا دیں دے کے اگر آزاد سرو ملت میں دے کے اگر آزاد سرو ملت میں دے ایس تجارت سدمسلان کوخسارہ

ہے ایسی تجارت سے سلماں کوخسارہ نا دریا سے اسر نزر سگ

میر کمپی سرطفرالٹ کے پاس نہیں گئے۔ منابر رہ ماک سے میں میں ساتھ کا سے ا

اس مشکل کا حل کسی مرد خدا کے پاس تھا جومدی دل سے دھاکرتا اور
انہیں اس مشکل کے بات ملی ۔ تدرت نے یہ دا جی نسکال دی ۔ ریاست
سنگرور کے ایک پولیس سیر شنٹر نسط مرزا مشیاتی ہیگ کے در یع تبلہ
سرکار سے دابطہ قائم ہوا ۔ آپ کو دیکھتے ہی بخشی مداحب تما پرلیشتا نیاں
سمول کئے بہروت آپ کا تقور رہنے لگا دہیں مرزا شہرے بگی سے ملاہات ہوگ
بعدی ہو اس کے بی ہے مدال کا میں تھہرے ہوئے تھے ۔ ایک ہی وق مسوار تھی کہ
بیعت ہو جا بیگ بیس تھہرے ہوئے تھے ۔ ایک ہی وق مسوار تھی کہ
اتن بڑھی کہ سینے پرلیستول رکھ کر واضح المفاظ میں شمع صدا حب کی شرت
آئی بڑھی کہ سینے پرلیستول رکھ کر واضح المفاظ میں شمع صدا حب کو یہ کہ کہ کرکہ
سے متا فر مجو کر شمح صاحب اولاان کے دلائل کی کیا اہمیت تھی آپ کی چذا باتول
سے متا فر مجو کر شمح صاحب اولاان کے دلائل کی کیا اہمیت تھی آپ کی چذا باتول
سے متا فر مجو کر شمح صاحب اولاان کے دلائل کی کیا اہمیت تھی آپ کی چذا باتول
سے متا فر مجو کر شمح صاحب ہے بیتوں سے میات در کیے کہ رہے کے اس خود کو
گولی مار لول گا ۔ مشمح صاحب یہ حالت دیکھ کر کھیر جاتے اور تسلی ہمر

ر بقیمعی سابق ) نے مین دن مک مقابلہ کیا اور شہید سوئے ۔ ان کے شہید ہونے ہر ریاست مین دشی منائی گئی اور مسلمانوں کا قتل مام ہوا ۔

جواب ن کرلورٹ آنے سب اوگوں کولیتیں ہو جلا مقاکم آج بخشی صاحب جان دے دیں گے۔ اس کشمکس میں آدھی لات بیت گئی آخر لات کے مین بج بخشی صاحب کی بیعت لے لی راور فروا یا کہ آپچے گھر میں چا ندی سونے کے جو برتن بیں سب اللّٰہ کی وا میں خیات کر دیں ربخشی صاحب نے حب الحکم تما کم برتن خیارت کر دیئے ربخشی صاحب کو آپ کی دعا سے ضبط شدہ جا بیکر دیل گئی ۔ اعزازات بحال ہوئے ہوں دین کے مما مقد ذیبا کی ماریں بھی برا میں ۔

عبالله بارچ فروش صی آپ کے ایسے ہی مربد سے جو دنیا دی مسائل کی مرب سے ہوں کا رخ حقیق کا رخ حقیق کی مرب سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ اردبار میں بطری مشکلات بیش کی طرف بھیر دیا ۔ عباللہ کا بیان ہے کہ سے کھے کا روبار میں بطری مشکلات بیش کر مرب کے مائی مگئی اس کے ایم مرف کا کر آپ کی خدم میں معاصر ہوا ۔ میں نے محسوس کی آئی میری طوف توج نہیں دو حدم ہیں فرا رہے ۔ دل بروانش ہو کر دہاں سے چلا آیا ۔ اس کے لجد کھی دو میں دن حصاصری دئی مگر خرا دیا ہے محسوس کیا کہ آپ میری طرف توج نہیں دف مراسے ۔

ایک دن پیرتم یا توقیله سرکار کے صاحبزادے جو لاہور سی زیرتعلیم بیقے۔
ادر ڈاکٹرسی ڈی صدیقی و باب بیٹے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے محابت بیان
ک کہ سایک و تعالیک مٹیکی ار نے عارت تعیری اور جیب ایکسیئن عارت دیکھنے
سیا تو پیٹ بیر با خدما رکر کہنے نگا سعارت مٹینک نہیں ۔ مٹیکی دار سمجہ کیا کہ
ایکسین بیٹ کی معوک مٹانا چاہتا ہے۔ چنا پیٹر ٹٹیکی یار نے وشوت بیش کی
ایکسین بیٹ کی معوک مٹانا چاہتا ہے۔ چنا پیٹر ٹٹیکی یار نے وشوت بیش کی

صدلقی ننہس بڑے میں ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ مثال سے کچھ نہ بھی سکاان کا مطلب تو یہ مقاکدیہاں تو *گوں کوعرفان ال*بی ادر الماش حِیّ کے لئے آنا چاہیے لیکن لوگ دنیا دی اغلاض کے لئے ہی آتے ہیں ۔اور یہ بندہ خار سی بیٹ کی بعوک مٹانے کے لئے بہال آیا ہے دوندی کا کچے سامان ہو۔ مجھے مدلتی مرت کی بائیں بہت ناگوارکزیں سوچنے لگا اچھ بزرگ ہیں جن کی موجودگی ہی میں میرانداق الزایا جا رہا ہے رحال نکرخاصاتِ خداے بات میں توسنا گیلہے م ده کسی کا دل نہیں دکھاتے اور پکسی کو دوسرول کی تفنحیک کی اجازت دیتے ہیں اس لئے میں بدول سو کروہاں سے اُکٹ آیا ۔اس کے بعد حال یں کئی بارقبلیسرکارکی زبارت ہوئی۔ ایک۔بار دیکھا کہ آبید سے دست مبارک بین پرل م ہتھ ہے رمنگرنواب کےاس اشارہ کونہ سجے *سکا ۔* ادرحاضرخدمیت مہدنے کا خیال ندآیا منگرحالات نے ایسا جکوط کر حاصری محے بغیر جارہ ندر کم راور معت یں ایک دو دفعہ حاصر ہونے لگا۔ ایک دن آپ نے بچھے مرفی کھانے کے لے می متھائی کھاتے ہی دل کی کیفیت بل گئی بے طرح آپ کی طرف کشش بهونے نکی رعقیدت میں دوزبروزاها فہ جرنے دیگا دنیا دی مشکلات الٹٰد نے رفع کردیں ربیوی کے انتقال کے بعد دوسری شا دی موکئی''۔

ایک مرید عاجی این کا بیان ہے کہ "میرے چیا خوشی محدسکول اسٹرکیسٹ ستے ۔ مجھے چیا کی عادات کا بخوبی علم تھا۔ مجسر بھی ان کو لے کر قبلہ سرکار کی فیرت بس حاصر بہوا ۔ تقریبا دو گھٹے آپ کی فدیرت میں رہے ۔ آپ سے تخملف نومنو کا پرگفتگو موئی ۔ دد گھٹے کی نشست سے بعد حیب ہم اُسطے تو اسطرصا حب کی کا یا پلط بیکی تھی ۔ انہوں نے اِمبرآتے ہی کہا اُلین تم بڑے خوش تسمت ہرتم ہیں ایک عارف کا لی محبت میسر ہے ۔ میں نے لچیجا سے چیا کچے محسوس کیا '' توانہو

نے اعتراف کے طور مپرخاموشی سے مرحوکا لیا ا در سم بٹیر کے لئے بے ہدم معتقد مہر گئے ر

طريره غازىخان كيمشهز رنتا عرعبالقدمير عأتل متحدادى مجيمان بى بوكور مين سيست جوروهانيت كي قطعي قائل نه تقي ان بر ايك وقعت السماآ يا كركه يلو پرنستیانیوں اور نامساعدحالات کے باتھی ماجر آگئے ۔ دنوانگی کی کیفستطاری بوگئ يتهرك ملى كوچى س تنك إلى كليرن كك فاضى ظفراح دظفر كوان كى اس حات پر ترس آیا۔ وہ ما بل صاحب کوسرکار کی تعدمت میں لے آئے ان کے دکھ ورد اور مسائل آپ كوش كزاركة آپ نه مال صاحب واين إس بطاليا ادرايك بى نظريس دل كى دنيا بىل كردكة دى راب ده روزان أب كى خدمت مي خار بونے ملکے ۔ رفت رفت وہ دلوانگی اور میلیٹال حالی ندرسی ۔ روحانی اور قلبی سكون بھى ملنے لىگا ـ دوح كى تشكى ابھى باقى بىتى كەقىلەسركار كاانتقال بېرگىيا عال صا حب سخت به جبین اور مفرم بی کراب کیا بوگا ۔السام رنٹ رکا لی اوره جب عرفان کهاب ملے گا - اس خیال میں آئکھ لگ گئی کیا دیکھتے ہیں کہ قبلہ سرکا دیسے مزار ستدس سے تریب کھیے ہیں جو نہی تعویذ برنظر بھی قبرشق ہو گئی عال صاحب کی نظر آپ بیشی فولاً سلام کیا ۔ آپ نے فرایا سمال دکھیو دنیا میں بھاری یہی صورت بھی جواس وقت دیکھ رسبے ہو مرنے کے لیدر تعلقات ختمنہیں ہونے" اس کیف وسرورسے بدرا کھے کھل گئ رتوعال مما حب کے لب بربيه شعيرتفار

ے دلی میر آلی ویلامیونم یا علی احمد رح منودسید امرار میوتم یا عسلی احمد ج عال صاحب کوکال لیتین بے کہ ارواح صرف طام رہیں نسکا ہوں سے مستور بردتی بیس در حقیقت وه زنده سرحیت بیس

جب قدرت چاہتی ہے توا دلیا مالٹد سے کرامت کا ظہور ہوتاہے۔ دورنداولیا اللہ اپن فواسٹ سے مرامتوں کا اظہار نہیں کرتے . تعبلیم کار صاحب كوامت مزرگ متے اگر جد كشف وكوامات كيه متعدد وافعات بخداف وگول كے علم و ۔ تجربے میں کے مگر آپ نے کبھی کشف دکوامٹ کو معیار بزرگی قرار نہیں دیا۔ آپ کی ز گاہ نیفر سے انسانوں کے دل بہلے اور ولوں کے قبلے درست ہوئے ۔ آپ نے ان لوگ<sup>ل</sup> کو اینے حلقوارا دت میں شامل کیا جو بیروں سے نام سے بدکتے تھے۔ آسے نے اپنے طرز عمل سے نوکوں کوشراحیت وطراحیت کی الجھنوں میں بڑنے کی بجائے علی زندگی برگامزن کیا۔ **ما فظ کبیراحمدخان عاجز گنگویی نے اپنی بیعت سے متعلق ککھاہے ک**ر<sup>در</sup> جب**ی**ں اپنی گھریلی بریشرا نیوں سے سخت ما جزآ گیا تومیرے دوست مقباح الدین ٹیلر نے کیٹل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کامشورہ دیا میرل یہی احرار تھاکہ جب تک کوئی کرامت مذ دیکیولوں بیعت نہیں کرول گا۔ لیکن معباح الدین نے م<u>حہ چلنے بر</u>آما دہ كرى ليا مرزاشمع بيگ كے ساتھ حاضرف ديت ہوا آپ كو ديكھتے ہى دل يكارُ تھا۔ شمع بیگے نے موقع پاکرمیری پرلیشا نیول کا ذکرکڑا چا با تو قبلہ سرکارنے ضرمایا ٹبلالے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ملتھ برسب کے ملکھا سے یہ حا فظ صاحب اپنی پریشا نیوں کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ مسشادی کے بعد کچھ دن توسیم میا*ں ہی<sup>ک</sup>* منسى خوشى رب پھر بہوى ميك گئ توسسرال والول نے كہلا بھيجاكد بالسى تجور كردېلى تهجاك وبالمنتقل مونامير ليرمكن منتها اورنه سي بيدى كوجهور ناياستا مقا. بالنسى ميں اپنى مىھانى كى دكان انجھى خاصى چل رسى تقى سىپ كھے ھيول جھاڑ دىلى كيسے چلاجاً المبوى ميك ميشدري تويس بريشان حال آپ كى خدمت ميں جا بہنجا أب نے

ب جلدی کھانا پہنچا دو " ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھ تو دیکھا دو بلیٹوں میں سالن اور پیالیوں میں خرنی تھی ساتھ کچھ جپا تیاں میں ان دنوں بہت تنومندا اتبعا خاصا کھانے پیسے والاجوان تھا۔ وہ کھا نا بہت کم لگا۔ اس لئے فوائع ہی کہ اُسھا۔" مھی یہ کیا کھانا ہے۔ اونٹ کے منہیں زیع ۔ یسالن توجید لقموں میں ختم ہوجائے گا۔ یہ بات مرزا شمع بیگ سے کہ تو وہ شب جوش سے لولے " میں تہمیں بیٹھاں تب مجھوں گا بات مرزا شمع بیگ سے کہ تو وہ شب جوش سے لولے" میں تہمیں بیٹھاں تب مجھوں گا جب تم یہ سالن ختم کرکے دکھا ڈکے " میں انزائر کولا سابھی لو" بھر سرشب بشب فوالے اور زیادہ سالن کھائی ۔ وہ تی ہور روٹی کھاٹا رہا مگر سالن است کھائے وہ تی بیٹ کرنے شکل ہوگئی ۔ دل ہی دل مناز ہوا اور عہدکیا اب کوئی غلط خیال یا وسوسہ دل میں مذانے دوں گا ۔ قبلہ سرکار پرمیرا اعتقاد نجنہ تو گیا ہجر ہم شکل وقت بر بیففل خلا قبلہ سرکار نے میری مدول مدول کا دول کے بیوی کو ہائسی میرے پاس بھیج دیا ۔ پاکستان آنے کے سرکار والوں نے بیوی کو ہائسی میرے پاس بھیج دیا ۔ پاکستان آنے کے ابور میں دارائی شکلات نے گھیل مگر ہم راد میری اداد ہوئی گا۔

بعد بی ق بیدی کی بیدی کا بعد معتقد را که مهمیان رو ما نیت کے قائل سنتے اور نہی بزرگل قبلیت کو مانتے سے بجین سے والد کے بچارا دیجائی حافظ شرف ملی کے زیر تبت کی فضلیت کو مانتے سے بجین سے والد کے بچارا دیجائی حافظ شرف ملی کے زیر تبت کا اثر تھا کہ را کہ صاحب بجین سے نماز کے با بند سے سورہ لیلین بہت پڑھے تھے سورہ مقر مل کے عالی سے منگر دوران مازمت انگریز انسروں سے میل جول بڑھا تو نماز میں باقا عدگی شرمی کہتے سے کم حب بھر کی مارٹ کو ماحب کو لئے مقیدت مند را کہ ماحب کو لئے مقیدت میں حاضر ہوئے نماز کا وقت ہوگیا سرکا می نماز میر میں نماز بڑھا دی ہوگیا سرکا وقت ہوگیا سرکا میں ماضر ہوئے ایک کا وقت ہوگیا مرکا میں ماضر ہوئے ایک کا وقت ہوگیا مرکا میں ماضر ہوئے ایک کا وقت ہوگیا مرکا میں ماضر ہوئے اور دیس گاؤ تکیہ سے میک کے کا کر سول

ك نواب مين كيا ديكهة بين كدايك شيرانهين اظاكر خان كعبر لي كيا وبال بهت سے دوگ نماز پڑھ رہیے ہیں۔ راؤ صاحب نے ان کے ساتھ نماز ا داکی ۔اس کے بعد ان كى آئله كھل گئى تىللەسركارنےان سىفرمايا "كىيا الىمى تىمى شىك ہے" راؤ صاحب دیانت دار ایکسائز افسر مقے ریشوت نہیں <u>لیت متے</u> البتہ اگر کوئی ازخود ميل دغيروية آلة قبول كرلية مكراك كي صحبت كايدا تربواكم الركبعي كوثى مشنته چیز بے لیتے تو تواب میں ہی تنبهر ہوجاتی راؤ صاحب کے شب ماہزار عمرسیان بی اے کے امتحان میں کامیاب ہوئے تواعلی تعلیم کے لے لندن بھیمے کا ا را دہ کیا یہ مگر حتنی رقم کی صنر درت تھی وہ ان کے پاس نہ تھی بشراب سے ایک تھیکیلا سے صرف دس ہزار کا بیک مستعاد لیا حکران کے بیٹے نے ہرون ملک جلنے کا پروگرام ملتوی کردیا اور لا بور میں ہی واحلے لیا ۔ چیک کی اگر بیصرورت دمقی لیکن راؤصاحب نے بیمک والیس کرنا ضروری نستجھا۔ اسی دوران وہ سخت بیار بهگئے۔ پیچنے کی امید ندر ہی ۔ بہاری کی حالت میں انہوں نے خواب دیکھا کہ قبل مرکار نے انہیں نون سے جرا ہوا پیالہ پینے کو دیا۔ راؤ صاحب ناعرف کی اسے کوئی بی ستناسيةً. آب نفرايا سجب وس الكاجيك مضم كيا جاسكتا سي أويه ببالكيون نهيں بياجا سكتاً واد صاحب في منح محتة بى ده چيك والس كياس كے بعدوه بالكل صحت ياب ہوگئے ۔

تیام پاکستان کے بعد راؤم پر بیان خضرت بابا گئے شکر سے دربار ہیں عس بر حاصر ہوئے دبارکسی وا تف کارنے کچے مطعائی انہیں لطور تحفیدی۔ ان کے بچی نے وہ مطعائی کھالی ۔ رات کو راؤ صاحب نے نواب دیکھاکہ ان کے سکے میں بال بھنسے ہوئے ہیں جسخت تکلیف دے رہے ہیں ۔ اس وقت نواب میں آب نظر آئے اور فرایا راوصاحب آئی میارک تقریب برگئے مقے تو یہ مطائی لین ضروری تھی "خواب ہیں ہی توبى اور دىكى ما بال حلق سەنكىل كئە بىپ بىيدار بوئە توجىر سى توبىكى تىندەكسى سى كوئى الىسى جىزىنېىي لىس گے دجورزق حلال نەجو -

وی بی بر بر بی ساس کا مورعا کم دین شیخ الاسلام مولانا فضل حق قریشی کے فرزند مولانا احد حران خطیب جامع مسجد نعانید دوست احباب سے قبلسر کار کے متعلق سن کو عاصر خدورت ہوئے مگر جیسے ہی آپ کی محفل میں قدم رکھا آپ کو حقہ بیستہ دیکھ کر محاصر خدورت ہوئے ۔ مگر جیسے ہی آپ کی محفل میں قدم رکھا آپ کو حقہ بیستہ دیکھ کر محت میں انتران کے بینے دولری دلائی کو مقاری دائی اجازت نا نہیں افسوس کیا کہ یہاں فضول ہی آئے ۔ جنا پنج مجلد ہی جانے کی اجازت کے بیچے بھیجا یہ ابھی گول باغ سے آگے نہیں گئے تھے جاہی ۔ قبلی مرکوار فراتے ہیں ۔ " فقیر کے کہ نیاز نے انہیں جالیا اور قربیب پہنچ کرکہا مولا نا قبلی مرکوار فراتے ہیں ۔ " نقیر کے کہ نام کو نہیں بات کہی جے صرف مولانا ہی محد سے ۔ آگر قبلی مرکوار سے سمجھتے سے ۔ اب تو مولا نا ابنی غلط سوچ بر بہت ہی نادم موٹے ۔ آگر قبلی مرکوار سے معند رہ جا ہی اوراکٹر خاضری دینے گئے ۔ گھنٹوں آپ کی خدمت ہیں رہنے اور ابنے دوست احباب سے کہا کرتے ۔ "اگر کسی کو مرکوائل کی تلاش ہے اطمینان قلب اور دومانی جستجو ہے تو وہ آپ کی خدمت ہیں ماضر ہو۔"

صونی الد بخش محددی سیلهانی کو حقہ سے نفرت تھی آپ کی بزرگی کا تہ وسن کر حاصر خورست ہوئے ایک بزرگی کا تہ وسن کر حاصر خورست ہوئے آپ کو حقہ بینتے دکید کر خاموش ندر مسکے ۔ فوراً محفذ لونٹی کی مندت کرنے گئے جقہ کے خلاف بہت کچھے کہا ۔ مدلل با تنبی کیس ۔ آپ برٹے تحمل اور برد باری سے سنتے رہے یہ جب صوفی صاحب جانے گئے تو انہ ہیں احماس بوالور سمی طور برمعتر میں آپ نے نوایا المونی صاحب آپ اس کے تھیورٹ جانے کی دعا کریں ۔ اس رات

۱ به چیرمین عشروزکواه

کوشش کے باوجود حافظ ما حب جلدی مدسسے کافی رات گئے درا منکھ لگی تو خواب میں ایسے پر عارف کا لی صفرت خواجہ محدد آوانسوی جمود و درا درا میں ایسے پر عارف کا لی صفرت خواجہ محدد آخی میں معلی نہیں وہ کس پاید کے درشتی سے فرمایا کہ '' احد خبر آجہ میں معلی نہیں جا دا اور اس سے معافی ہا تگو '' صوفی صاحب نے اپنے مرشد کو عقت کے مزرگ ہیں ویکھا تو بہت برلیشان بوئے۔ اور نماز فجر کے بعد آپ کے دولت کدہ پر کے عالم میں دیکھا ڈال کر نہایت عاجزی سے حاصر بوئے ۔ قصور کی معافی چاہی آپ نے فرو بیٹ نے بیٹ کا ڈال کر نہایت عاجزی سے حاصر بوئے ۔ قصور کی معافی چاہی آپ نے خوب خوبی کی ۔

مركزی جامح مسبحد لا یو دان مخال کے خطیب مولانا غلام جہانیاں کا قبل سرکاد

سے بڑا گہرا قبلی دبط و نبط رہا ۔ روحانی مخلیں سیج بتیں۔ مولانا کو خطابت میں کمال

حاصل تھا۔ آپ کو ڈیو نازی خان رہا کش پزیر ہوئے وی اسال تھا۔ گیار ہویں خریون

کے موقع پر دوران تقریر مولانا نے حق نوشی کی بڑی بزمت کی جمغل برخاست ہونے پر

جب گھر مہنچ تو ہیں علی شدید دردا تھا ہر خسم کے علاج کے محکم کسی دواسے وئی

خاندہ نہ ہوا تو ڈاکٹر غلام فرید صاحب (ڈیو کے معوف طبیب اور خواج فطام الدین توسوی

کے الاوت مند ) نے علاج کے طور پر حقة نوشی تجویز کی ۔ چمّا پنج مولانا نے حقہ بینا شروع

کے الاوت مند ) نے علاج کے طور پر حقة نوشی تجویز کی ۔ چمّا پنج مولانا نے حقہ بینا شروع

کے الاوت مند ) نے علاج کے طور پر حقة نوشی تجویز کی ۔ چمّا پنج مولانا نے دعہ بینا شروع

کے دیا صرف کھا نے کے بعد ہی حقہ بینے سے تعلیف رفع ہوگئی ۔ ان ہی دنون مولانا

خاب نے عزیز شاگر دکی معوف آب سے معتقہ کی فراکش کی ۔ قبل سرکوا کے دائے ویا حقہ بطور ترف

حقہ کی فراکش بدری کر دی میک دو تعین سال بعد دعقہ بوسیدہ ہو جا تا تو بیا حقہ بطور ترف

مولانا کے پاس جو لئے ۔ آپ کی نماز جنازہ بیٹھا نے کا مشرف بھی ان کو صاصل میوا ۔ تا

سنساتی گوتر کے اولا دہیں تھی اس نے بہت علاج معالجریا رحکیم آ فعاب ما۔ بطور سفارش اسے کے معاصر خوت موت ہوئے بشراتی نے اپنا مدے ایان کیا اور وعاکا طالب ہوا ۔ آپ نے اس کی بات سن کر حق تازہ کرنے کا حکم دیا ۔ آستان عالیہ برکوئی نودارد آباتو آپ حقہ تازہ کرنے کو کہتے ۔ وہ نازہ کر کے لا آ تو دیکھتے کھیلم میسی محبری ہے یا کہاں بانی کم یا زیادہ تو نہیں ۔ چنا پنج کئ لاگ حقہ صح مجھرنے برجی دل کی مراد با جلتے بشہراتی ہمی ان ہی خوش نصیبوں میں سے تھا۔ وہ حقہ تازہ کر کے لایا تو آپ نے وطایا "تم بہلی بار ہی پاس ہو گئے ہو کے مجموریس کے لئے دعائی اللہ تعالیٰ نے شبراتی کی دیر بینہ آرزد بوری کی اور وہ صاحب اولاد مواری ہے مستجاب الدیوات اور صاحب کرامت ستھے۔

عیم آقاب بیدانی طبیعت کے مالک سے گھرسے نکلتے تو ڈھوڈ ڈامشکل تھا دیسے مربینوں کو جونسخد دیستے جمرب ہوتا۔ اس لے شہر میں ہر لعزیز سے دیکن کیسوئی سے کبھی مطب بین نہ بیٹنے اور وگ الماش میں قبلسرکار کے پاس پہنچ جاتے۔ اور حکم معا حب کو آب سے بے صحقیدت نفی ایک دن حکیم آفناب سو رہے سے کنزیم نسب بین قلب کی بیعظ پھڑا میں سے کھرا کر بیدار موسکے ۔ اڈل اول اول او آل ہوا کہ دل کی دھر کن ہے لیکن کچھ دیر بعد سے کھرا کر بیدار موسکے ۔ اڈل اول او آل اول او آل ہوا کہ دل کی دھر کن ہے میں کہ دیر بعد سے کھرا کر بیدار میں بلکہ قبلہ سرکار کی باطنی توجہ کا اخر ہے ۔ چندے وہ کیفیت برقرار رہی بیمر کیفیت معمول پر آگئ اور حکیم معا حب پر سکون لیسٹ گئے۔ صبح بیدار میونے پر خدمت میں حاضر ہوئے تو آب سکیم صاحب نے برشی ان کی طوف دیکھر کسکول دے ہے حکیم معا حب نے برشی ان کیساری سیعن کیا کہ میں ان فیان تاریخ کی طوف دیکھر کسکول دے ہے حکیم معا حب نے برشی ان کیا کہ میں کیا کہ میں ان فیان تاریخ کیا کہ میں کا فیان سے کیا کہ میں کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی

مرزاشم بیک صاحب نے تعلیم کاری بہت سی کرامتیں بیان کی ہیں اگر جدان کا آپ کی ندرت میں پہنچنا ہی کرامت ہے لیکن خدمت میں حاضر ہونے کے بعد انہوں نے جو کچھ دکھے اور محسوس کیا وہ روح کی تسکیں اور طانیت تعلب کے لئے کافی ہے۔

مرزاضع بگ کا بیان ہے کہ اہمی وہ تیرہ سال سے سے کہ باب کا سایہ سرسے اس عرز فرشتہ داروں نے کم سن میں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان سے سن بھیرلیا

برے بھلے ئیمیرز تھی اس ایشم بگ نے فضول خرچوں میں خوب رو بیراطایا اور نوبت قرض تک، آگئ۔ چنا پنجه انہول نے ایک نوسلم خدائجش کے پاس زمین رہن رکھ کر قرص لیا ۔ اصل رقم پر سود بڑھتاگیا توخد انخش نے رقم کی وصولی کے لئے ان بر مقدم کردیا النجول فيسود جعران كح لخ خلخش بمرمقدم والركر دمار ومرب وكول كم ساعد مرزاصاحب کے رشتہ دار سی خالخش کے طرف دار تھے مدالت میں مرزاما حب کی آخری پیشی تی لیکن انہیں کوئی گواہ نہیں ال رہا تھا اس لیے وہ پیشی بر نسکے ران داوں قبلہ سرکار رہتک ہیں تشریفِ لائے بوٹے تنے جنا پنر مرزاصا حب عدالت جانے کی بجامے ر س میل میل میل میل میل میل میل میلی کال مالت میں بیشی ہے انهوں نے جواب دیا کہ "آخری بیسٹی ہے میراکوئی گواہ نہیں ۔ بیں وہاں جاکر کیا کردل گا۔ تبليسركار فرايا ستم سقانيمار بوتميس كون براسكما ب رسي في تعويف عنايت كياده تعويذك كرحقار أكئ رجهان مقدمه جل رامحا يلكن ج كواس دن حصارت بابر جانا پٹرا اور متعیر عدالت میں بیش نہ ہوسکار جنا پخر فرنیس عدالت میں ا کھٹے ہوئے کہ البس میں صلح موجائے مرزاصا حب کی شرط یہ تھی کہ سود کے علاوہ خدائیش نے زمین سے بوآمدنی کھا گئے۔ اس دقم کی بھی اصل رقم سے کنوتی کی جائے ۔ منعمفین نے پر فیصلکیا کرتم صف تین بزاری وقم اوا کردو ۔ اور رقم والیس کرنے کے لئے مرزاحات كوصرف ايك ماه كى معملت دى مرزاصا حب سخت برلينا ن من كتين مزاركها س لا وُل كي بندوبست بوكا مقدم عيل رب بي . زمين رئب سي اتن بري وقم كبال سے آئے۔ بیکیقل گئے قبلہ سرکارسے اپنی مشکل بیان کی آب نے تسلی دی۔ ایک ولئے بريشان كے عالم يس اكيد بيتے محكم إيك مندو عورت نے جوسا موكار كى بيوى تعى ان سے پیچھا" بیٹا کیابات ہے۔ اتنے پر میٹان کیوں ہور انہوں نے تام باج کہرسایا۔ اس عورت نے کہا " برلیتان نرج بیلے میں ابھی لاکر دیتی ہوں " اس نے مین سرار

روبیم زاصاحب سے حوالے کئے رجواہنوں نے اداکر دیئے ادر زمین جوٹ گئ مرزا صاحب نے یہ واقع ساکر بدمفرعہ پڑھا۔

عر اس دریاک روانی میں روال ہے کوئی اور

مرزاصا حب نے مزید تبایا کہ ''حسین شہی*ر بہر*وردی کے دوست مادی صا<sup>ب</sup> کی کراچی میں ۸۰ دکانیں تقیں۔ بإ دی صاحب کو اپنی زمین فروخت کرنا تھی انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا تومیری نظرے سے میں گزرا رمیں بادی صاحب سے پاس زمین کا سوداکرنے کراچی گیا ۔ ہادی صاحب کے کارندوں نے آبیں ہیں ہلی بھگت کررکھی تھی چنا پڑاہون اوی ماجے بالا بالا لوگوں سے سے مرار قرار فی مربع کے حساب سے زمین کا سودا کر لیا اور انہیں بتایا کر مهم البزار فی سربع کے صاب سے زمین بک رہی ہے ۔ اس دوران میں بھی ہادی صاحب کے پاس گیا ہادی صاحب نے ۱۹ ہزار فی مربع مے حماب سے سودا کر لیا۔ اب تو کاردارگھبلئے اور کہنے لگے کہ 24 نہزار فی مربع کے صاب سے زمین بک رہی ہے مگر ہادی صاحب نے جواب دیا کہ ان کی شکل میرے والدصاحب سے ملتی ہے۔ اس لئے ان مے سوا زمین کسی کو مذور گا۔ وہ لوگ جن کے باتھ کارندول نے سوداکیا تھا۔ اُن بہنیے اور ۱۵ مزاد فی مربع دینے ک پینتکش می د نیکن مادی صاحب کا ایک ہی جواب تھا۔ کہ یہ تومیرے والد کی طرح بیں میں نے اپنے والد کو ذمین دی ہے ۔ اس لئے ان کے سواکسی کو زمین مذو و کا میرے پاس رقم بھی کم تھی لیکن بادی صاحب نے کمال فارخدلی ہے کہا کہ کوئی بات نہیں جب رقم چوگی بقایاا داکر دینا بینانچر میں نے آ سپتہ سپتہ رقم ا را کردی پیمرنند كال كاتفترف مقايه

مرزاصاً حب نے تبلہ سرکار کی اور کرامتیں بھی بیان کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قبلہ سرکار سے بیعث ہونے سے بعد میری حالت میسر بدل چکی تقی لیکن چند لوگوں کے

سے سواکسی کواس تبدیلی کا علم نہ تھا۔ اس لیے لوگ مجھے مگبط ہوا رمٹیس ذارہ ہی سیجھتے سے اور اپنے بچرب کومیری صعبت سے دور رکھنا چاہتے ستھے ۔ دلیان منہا جالائسلا) کے صاحبزا دے بدالاسلام) کا میرے پاس اکٹنا بیٹھٹا تھا وہ مجھ سے بے حد مانوس سے ان کا ذیا دہ وقعت میرے پاس گزرتا۔

مرنا شمع بیگ کے بھائی چراخ بیگ فوج میں طانم سے ۔ دوسری بنگ عظیم کے دولان جابان میں قید سو گئے ۔ گھر والوں کوان کے متعلق کچھ علم نہ تھا کہ زندہ ہیں یانہیں ۔ اگرزندہ ہیں توکس حال میں ہیں ۔ سب گھر والے ان کے باسے میں بتفکر سے مزا صاحب نے قبلا سرکار سے عرف ک کہ '' میرے بھائی کے باسے میں کچھ بتا ہے وہ کس حال میں ہے۔ زندہ جس ہے یانہیں' ؟ آپ نے فرایا کہ دہ زندہ ہیں' انہیں نمنیم بعد بعد بھر انہوں نے مدالوں بعد جا یا نیوں کی قید سے جب فوجی رہا سوکر واپس سے تو مرزا بوگیا بھا اس کو روایس سے تو مرزا

پراغ بیگ کے ساتھ جو لوگ قیدمیں سے ۔ انہوں نے بتایا کہ مزاجراغ بیگ کو نمونیہ ہوگیا تھا اس مرض میں ان کا انتقال ہوگیا۔

شیخ ہے اسامیل ٹرلیس کے بیوباری تھے ان کا دسیح کا روبار تھا یہ جہال کا روبار کے رہے کہ مال کرانا چاہتے تھے الہوں کرتے تھے دہ چگر منالکر انا چاہتے تھے الہوں نے بینچائیت کے سامنے ہی یہ معاملہ رکھا۔ مقدور ہی جہ مگر شیخ صاحب نے جگر خیالی نہ کی ۔ حربقہ داروں نے یہ سوچ کر کہ سنیری صاحب نے نہ بنچائیت کے فیصلے پرعمل کیا نہ کی مقدور بازی سے زمین چوڑی ہے انہیں تل کرنے کامنصوبہ بنایا ۔ اور قبل از وقت مقدور پر خرچ کرنے کے لئے دس ہزار روبیہ سی جمح کرلیا اور شیخ صاحب کو تسل کرنے کے لئے دن اور وقت ہی مقرر کرلیا یہ تماکل کا روائی بالکل خفی تھی لیکن شیخ صاحب کے جانے حافظ نورا جرجو ہج نگی میں محرر تھے ان خوا کی خبر دے دی۔ اس منصوبہ کی خبر دے دی۔

بنترخ اسماعیل نے ایک ملازم کو تعلیم کار کی خدمت میں صورت حال ہے آگاہ کمرنے کے لئے بھیجا آپ نے فرایا کہ "گھیلنے کی ضرورت نہیں ہے جب کو ٹی قتل کرنے کے لئے آئے گات ہے گات کو پوری مطمئن کر دیا ۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب ان نوگوں کو حکد کرنا تھا۔ آردھی رات کے وقت گاؤں کے بم افلو جھتے کی صورت میں تقل کے الا دے سے اس باہروالے مکان میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ بیننے صاحب تو اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ خمیر میرسوار ہا تھ میں شمشیر مربہ ہنے لئے چار باقی کے ایودگر و سے میں حلاآ ورول میں کچھوگول نے سوچا کہ اس علاقہ میں شمیر کہاں۔ دیر محض بھر رہے ہیں حلاآ ورول میں کچھوٹھا چا ہا شمیر زور سے دہاؤا اوران کی جار

لیکا بھیرتوسرمیہ باؤں دکھ کر دہاں سے بھاگے اور اس سازش کے اصل سرغنوں کے یاس جاکر دم لیا۔ ہوکچے ان بربیتی تھی کر پر سائی ، مگر انہیں بقین مرہ یا۔

اگلے دن دات گیادہ بخ بھر یہ سب لی کراس نیت سے مکان میں گئے اب
کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب توسور ہے ہیں ادرا کی بزرگ اچھی پرسوار ا کھ بین بنگی تلوار
کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب توسور ہے ہیں ادرا کی بزرگ اچھی پرسوار ا کھ بین بنگی تلوار
ہی ہے کہ ہا بھی اِن کی جانب زور سے جنگھا اٹا تو یہ لوگ دبال سے بھا گے اور گھر بہنچ
کر دم لیا ۔ جب انہوں نے اس سازش سے مرغ نہ کو واقع سایا تو انہوں نے کہا کہ تم سب
لوگ بزدل جو اور جو لے افسانے گھڑ کر سنا رہے ہو ۔ کل ہم خود چلیں گے ۔ چنا بخر اگلی
لات سامٹے ستر آدی مر داروں سے بیچے پیچے باہم والے مکان پر بہنچ تو دیکھا کہ شیخ
صاحب آدام سے سونے ہیں اور ایک بزرگ شیر پرسوار باہتے ہیں تلوار لے ان کے
صاحب آدام سے سونے ہیں اور ایک بزرگ شیر پرسوار باہتے ہیں تلوار لے ان کے
ضاحب آدام ہے ۔ چند قدم چلے مہوں کے کہ شیر دھا او کر ان کی جانب بڑھا بھر توان سے اوس ان خطا ہوئے وان کے اوس ان خطا ہوئے اور اسے بھا جو ان کے اوس ان خطا ہوئے وار سے بھا جے توان کے اوس ان

توکیقل دالے میان قبلیسرکار مها حب کا ہے ؟ حافظ نورا حد محرّر بچرنگی کہنے لیگاکہ اُس ، زمانے میں اس قسم سے بزرگ کہاں ملتے ہیں ؛ چنا پخر اس بات کی تصرفتی کرنے کیلئے حافظ ننہا بالدین حافظ نورا جمد کو قبلیسرکار کی نعدمت میں لے گئے۔ حافظ نورا عمد نے قبلیسرکار کوسلمٹ تخت بر رونق افروز دیکھا تھے بساختہ بول اُسطے یہی وہ بزرگ ہیں ہو ہیں روزانہ ہر رات دکھائی دیتے تھے۔ حافظ ننہا بالدین نے حافظ نورا حمد کو بتایا کہ یہی درونش شیخ صاحب سے مرتشد ہیں .

جام پورسے ملک نیازاحد اوسی نے مکھاکہ میری عمروس سال کے لگ بھگ ہوگی ۔ جب رہتک میں قبلہ سرکار کا مرید سہا تقسیم برصغیر کے بعد سہارا خاندان (جو ٣٠٥ فلود والد، والده چاربهائ دوبهبون) پرشتمل تفار بهدومتان سے ہجرت كر ہے پاکستان آگیا۔ - ۱۹۵ء میں سسخت بیار ہوگیا۔ بہت علاج کیا مگرمون بڑھتا ہی گیا۔ اسی بیاری میں ایک سال گزرگیا بسردی کاموسم آیا تونمونیہ ہوگیا ڈاکٹروںنے جاب دے دیا کراب بینے کی کوئی امید نہیں سے عزیز وا قارب حمع ہو گئے عزیز رشتہ دار عورتیں مالیوی سے مالم میں میری جاریائی سے نزدیک بیٹھی رو رہی تقیں اسی دوران میرے ایک عزیز تومیرے پیرمیانی تنے ، آگئے ۔ رات و بح اکھ کروہ گئے ادر رات کے قصائی یا تین بیجے دوبارہ آئے۔ یانی سے عبرا گلاس ان کے باتھ میں تھامیری چار مایئ کے قریب آئے۔ تاکہ یانی کے چند قطرے میرے منہ بی ٹیکا میں پاس بیرهی خوابین روکتی رمیس که کیا کسر سے ہو۔ بداب نہ توکو کی دوا بی سکتا ہے، پانی کا کوئی قطرواس کے اندجا سکتاہے مگراہنوں نے کسی کی نہسنی اورمیرے پریٹ بسس كيرا الفاكر بيد بسليد واورمنه بريانى كالشى يجرمن كولى كريانى ك جينقطر عند مين الريكائي ويوزقطر اندر كئ باقى يانى بالبربه كيار خلاگواہ بینے میا بنج منعطے بعد تمام جسم م*یں نون سرائیے ت کرنے ل*گا <sup>ہ</sup> تکھیں کھل

گئیں مکل طور مرسوش آگیا۔ میں نے آسٹ کر بیٹھنا چا یا تو مجھ سہارا وے کر سبٹا دیا گیا۔ اب توسب کو حیرت ہوئی اس عزمیز سے حقیقت حال لیج بھی گئی تواس نے بتایا کہ

"رات کے نونیجے جب میں پہنال سے اُکھٹر گیا توکسی شخص نے بتایا کہ قبلیسر کار متان تشريف لائے ہومے ميں ابنى كاتى دات كئے ان كى خدمت ميں بہنچا۔ آب وظالت يره رس مقريب فبتاياكه نيازا حدك بيفى كوئى الميدنهي آب نے ساری بات سنی مگر فاموش رہے۔ اور فطیف کرتے رہے ۔ فطیف کے بعد آپ نے ساری مہمدی نماز برط حی نماز سے فارغ موکر یانی منگوا کردم کر کے دیا ادر فرمایا سیه پانی اسی دقت لےجاؤ اور نیازاحد کے تقبیم اور سہونٹول پرکل دو میسج انشاءاللدخود اين باؤب جل كر جارب ياس آئے كا ية تبليس كاركا فركيا سوايان تقا جویں ہے کر آیا تھا؟ پاس بیٹے سب لوگ یسن کر جیران رہ سے کے کم جھے داکھروں نے جاب دے دیاتھا اُسے ایک مرد خلنے پان دم کسکے دیا تو وہ نسترمرگ سے المطبيطاء يدايك كرامت تعى جوالله تعالى كه حكم سة فبليسركار سيظهورسي آئى -صرح می تبلسراری درمت اقدس میں حاضر بھوار سلام کیا۔ آپ مسکرائے جھے یاں بتهايا تسلى دى بهرمير ب سراور شبم بر التقريهيرا يوميري تكعدل ميس بحك سح بيدا سوكى اورهبمى برى توانائى محسوس بوئى ر

معت یا بی محدود در گاری نکر لائ مهر کار سیماری نے ہمیں بالکان اللہ معت یا بی بیاری نے ہمیں بالکان اللہ کردیا تھا ۔ چانج میں نے قبلہ سرکار سیم عرض کی کہ مدسر کار میری بیاری بر مطرا پیسینزی ہوا ۔ جع لید می محت ہمیں کہا ہے اب تو گھر میں کھانے کو بھی کے فرمہیں ۔ میں بڑا جبور اور پرلیشان ہوں میرے تی میں دعا فرایٹ کے قبلہ سرکار نے جھے ایک تعدید ویا اور دعا فرائ میرے باس میود فی کورٹی نہتی کہ گھر پہنچ سکول ۔ الله مدونہ ویا اور دعا فرائ میں میں میاس میود فی کورٹی نہتی کہ گھر پہنچ سکول ۔ الله

كانام بدكر بدل بى چل بنا راستمي ايد وا قف كارل كيا و وكيف لكا الله بالات كے ساتھ لائل پورجار ہا ہوں يہ آھ سوروبيہ ہے ميرے گھر پہنجا دينا '' ساتتىبى دوردىيية تانكه كاكرايه ويا ميري پاس چونكدايك بيسهجنهيس تفا.اس یے سرسری ساانکار کرنے کے بعد دورویے بھی لے لئے ۔امھی میں وہیں بیٹھا تھا كه ايك آدى مير ياس آيا اور كيف نگار سمير ياس يد بكادُ مال ب تريد نا چا مو تو خريدلوء يس نے اسط سوروبياس سودا طے كرايا . دوسرے دن يس نے وہ سامان گیارہ سوسیں ایک دکاندار کے ہاتھ نیچے دیا۔ اس طرح اب اس قم سے میں نے اور مال نتریا جس سے کا فی نفع ہوا۔ اس طرح تین دن کک ہیں نے نحرید وفروزوت کاسلسلہ جاری رکھا۔ اب میرے یاس آ میں سوکی بجائے بچدوسو پیاس روید ہو گئے تعسرے دن و تفخص عس کی رقم تھی دانیس آگیا . میں نے اسے ساری بات بتائی ۔ اپنی مجبوری بیان کی ۔ اوراصل رقم مح منافع حب بیس سے ا کے رہے ہو روبیہ میں تحریح کرویکا تھا۔ اس کے ساشنے رکھ دی اورکہا کہ تمہاری دی ہوئی اس قم سے میں نے یہ منافع کما یا ہے ۔اس لئے حبتی رقم چاہواس میں سے لے لور اس فے اصل رقم کے علاق ایک سورو پیر لے لیا ، اب جو رقم میرے پاس حقی اس سے میں کاروبار کرتا اوبا۔ مالی حالات بہت سدھرگئے۔

مین سال گزرگئے ۔ گھریس آسودہ حالی تھی صحت بھی بالکل تقیبک تھی
ہرطرح کا آرام وسکون اور بے فکری تھی۔ ان تین سالوں میں دنیا وی کا موں میں
ایسا مگن رہا کہ قبار مرکار کی حدمت میں حاضر خد ہوسکا ۔ اب بھر مالی بحران نے آگھیرا
کار دبار میں کا فی نقصان جوا بھرسے جیب میں ایک بھوٹی کوٹری ندر ہی ۔ اس دوران
والدہ سے مجال مولی ہے۔ اور میں گھر چھوٹر مرجام ایور اپنے ماموں کے پاس آگیا انہوں
نے بچھ میزی کی دکان کھ ملادی ۔ میکین کا رویا رافعہ بخش تا بت نہ جوا ۔ مالی مشکلات

برستور تقیس جنایخ قبلد سرکاری تصدت میں حاضر ہوکراپنی تاگفتہ برحالت گوش گزار کی۔ آپ نے ایک تبعد یذ دیا اور تسلی دی کہ تعدا بہت زرق دے گا۔ انشاء اللہ روزی کشادہ موجا مے گی ۔ چنا پخہ خدا نے بہت فارغ البالی دی جام پور کے بڑے تاجروں میں شمار جونے لگا۔

قبله سركاركي ايك خاتون مربر بينكم تاج محد في جذر كرامات الكر كرجعيبي بين جن كا ذکران کے مروم شوہر تائے عمد ( بونود بھی قبل سرکار م کے مرید تھے ۔ ) نے ان سے کیا ۔ حضرت شيخ بولال الدين مقانيسري يحيحزس بيس قبلهم كارمشر كيب ببعيمة تأجي محد س*ی عرس* میں مشرکت <u>کے ل</u>ے کرنال سے <u>پانچے گئے۔ اگ</u>ے دن تاج محد کو ڈوٹی پرحاصر ہو<sup>نے</sup> سے لئے کورکینٹریتہ سے گاڈی پکڑناتھی کیونکہ تھانیسہ میں ربیوٹ شیشن نہ تھا کورکیشنز بہنینے کے لیے لوگ تانگ یا بل گاؤی میں سفر کمہتے ۔ تبلہ سرکار منے تاج محدکو مات سے وقت استطار المريضة تنتي النهوف نے الامت كى جورى بيان كى داور بيدل ہى باتوس ايك ڑ نٹرا اور لاکٹین کے مرحل پٹرے کھیتوں کے درمیان<u>ے گری</u>ے تو رکھوالوں نے بچر سجے کریٹائی شروع کردی ان کے بقین ولانے کے بدر (کرانہیں گاڑی کیرنی ہے اس نے دات کو جارہے ہیں) بڑی مشکل سے ان کوچھوڑا۔ اگریے ان لوگوں نے بے ا ملازہ ڈنڈے برسائے ستے الیکن تاج محد کو بالکل کوئی پورٹ نہ لگی۔ ان لوگوں سے چھوٹ کرتاج محدنے سٹیشن کی راہ لی ۔ راستے میں ان کو جھسوس ہواکہ کوئی ساتھ ساتھ چل رہاہے۔ گاڑی میں سوار ہوتے کے بعد وہ ساتھ ساتھ جلنے والی آئیٹ بندموگئی گھر بنیے کے لئے تا نگ برسوار ہوئے توجر کسی موجودگی کا صاس ہوا ، بالا خرتاج محد

ا۔ تاج محدر ٹائرڈ پیسٹ ماسٹر انبالہ کے ندمجرصاحب وکمیل کے نشے ماج محد ملازمت کے دوران تین دفعہ کیتنل تبدیل ہوئے۔

گھر پہنچ گئے۔ کچے عرصہ ابعد وہ قبل سرکار کی خدمت میں حاضر سوئے آواک نے درقات فرمایا ساس روز نیرست سے گھر پہنچ گئے ہتے "۔ تاج محد نے سالا واقعہ کمیر سنایا آدم سملاً کرفرط نے ملگے ساکٹ کو کجھی رات کو تنہا سفر زائر نا"۔

تاج محدکوین و کیسند کابهت شوق تھا۔ اپنے اس شوق کا اظہار انہوں نے قبلہ سرکارسے میں کیا ۔

تاج می کیتل میں ہی تعینات سے کوایک دن کا فی رات گئے کہ اسرکاری نصرت میں بیسے رہے یہ نواصی رات گئے گلے ایک دور کے بھا توسارا بازار بزرہ چکا تھا لیکن ایک دکان کھلی تھی ۔ تاج محد نے دیکھا کہ دور در میوں نے حلوائی سے دھیرسارے لاوخر پر سا در بیل دیان کھلی تھی ۔ تاج محد نے دیکھا کہ دور در ساتھ یہ یہ دی کہ متھائی لیکر کہاں جارہ ہیں بھا بچہ وہ ان سے کچھ فاصلے بر پیچھے بیٹھے بیٹھے بطنے لگے کیفل شہر کے جاری مورون فیدل تھی ۔ اس میں بڑے بڑے دروازے ستے جو رات کو مقال کردیئے جاتے ہے وہ دونوں آدی بندوروانے کے پاس تھہر گئے ۔ اور تاج محد کو ایسے پاس ملکم اکر دی بندورون کی بندوروانے کے باس تھم رائے ۔ اور تاج محد لاولے کر والیس ہوئے بلٹ کر کہا مردیکھا دونوں آدی فائم اور دروان بہتور مقفل کھا ۔ بے حد کران ہوئے ۔ قبرایا ایک نے فرایا "یاد ہوگا ایک حوال موری نے تھا تھا ۔ بے حد بار بنات کا ذکر ہور ما تھا تو آت ہے نے بن دیکھنے کی خوام ش کی تھی وہ جن نے آپ کی خوام ش کی تھی وہ جن نے آپ کی خوام ش کی تھی وہ جن نے آپ کی خوام ش کوری ہوگئی ۔ بار جات کا ذکر ہور ما تھا تو آپ نے بی دوئی دیکھنے کی خوام ش کی تھی وہ جن نے آپ کی خوام ش

تاج صاحب کے سامتھ ایسا ہی ایک اور داقتہ بھی بیش آیا۔ وہ رات کے کہیں جا رہے متے گلی سے گور ہوا۔ تواس میں بہت ہی بڑے جنٹے کا بیل الرستہ رو کے کھٹرا تھا آج محداس غیر معمولی جمامت کے بیل کو دیکھ کو آننے نوف زوہ ہوئے کہ گلمی بندھ

گئی تکھیں بن کرلیں قبلہ سرکا دلظر آئے یہ تھوڑی دیر اجد آنکھیں کھولیں او بیل فاہم تھا انگے دن ڈورے سیمے آپ کی خدمت میں حاضر سہوئے تو آپ نے فرنا یا وہ بھی جن تھا ۔ تاج محرکت اس میں تھے ۔ ابھی شا دی کیا متلکی بھی نہوئ تھی کہ قبلہ سرکا انے آنہا ہیں کیتھل بیسطے ہوئے ان کی ہونے والی بیوی دکھا دی ۔ جواس وقت سہا (نجور میں تھیں اور ان کی عمر تیرہ سال تھی ۔ تاج صاحب اور ان کی عمر تیرہ سال تھی ۔ تاج صاحب اور ان کی میگم دونوں نے ہی شادی سے بہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا لیکن یہ قبل میں کیا تات دور سے تاج صاحب کو ان کی ہوئے والی شرکہ جات دکھا دی۔

راؤسیان معاحب کی بیگم نے قبار سرکار کی کولمت بیان کی ہے انہوں نے
بیا یک داؤسیان کے بیقیجے کمنور ذوالفقار کی خان (اے ڈی سی بھیرڈی سی سوئے)
تقسیم برصغیر سے بعدرے اہل وعیال پاکستان آئے تو گیرات میں بخشیت مال آفیسران کی
تقرری مہوئی گرات کی ایک لیڈی ڈاکٹر کا جن کے ساتھ ان کے مراسم سحق انتقال ہوگیا
کنور معاحب کا بھا بجد ابولحسن اور مھا بنی کا خاوند لفیر حیان کے ہمراہ کے کمنور معاصب کی
ہوک کو وہم مہوگیا کہ یہ لوگ جنازے بے ساتھ گئے ہیں توجنانے کے ہمراہ کئے کمنور معالی ہوگیا
گیا ۔ کافور میں ان کے پیٹروں پر بیٹرا مہوگا گلاب پانش چیشر کا مہوگاتو وہ بھی ان کے پیٹروں پر۔

تعسیم مہرک وقت فسا دات کے دولان ادھر اُدھر بھری ہوئی بے گور وکھن اشہیں دمکیی حقیں ۔ ان کا بھی ذہیں برا بھی تک انٹر تھا اب تو یہ حال ہوگیا کہ تنور ما حب کا بھانچہ اور بھانچی کا میاں چاریائی پر بیٹھے تو چا دریں وھونے لگسیں۔ اگر کسی کہٹرے کو ہا تھ لگا دیتے تو سجھیں کہ یہ ناپاک ہوگیا ہے اسے دھوٹوالئیں یہ ہہتہ کسی کہٹرے کو ہا تھ راق اننا بڑھ گھا کہ نو کر سے کہتیں لگڑیاں دھوکر دو ٹی پیکانا نہوں کو اپنے قریب مہتر دیتے ہے دو تھی دقیمی ہی کا بھی کے دوئے دی وہی دقیمی لیکن کول کو ا

قریب ندآنے دیتیں گھرکی کسی چیزکو ہاتھ درگاتیں اسی انتمام میں کنورصاحب کا تبادار ملمان ہوگیا اور راؤسلمان بھی لاہود سے تبدیل ہوکر ملمان آگئے۔ کچھ دن کنورصا حب محرباں ٹھبرے ۔ راؤسلمان پہلے تو خود ہی ان کی بیوی کے لئے دعا کرتے رہے مگرکچھ افاقہ ذہوا ۔

قبل سرکار ملمان تشربیت لائے تو را گوصاحب نے مربینہ کاحال بہان کیا اور و عالم کے لئے عرض کی ۔ آپ را گوصاحب کے ساتھ مراینہ کو دیکھنے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کسی چیز کو ہا تہ نہیں رگاتی ۔ بچوں کو کھی اپنے نزدیک بہیں آنے دیتی . قبل سرکار نے بستروں کی بیٹی کھلوائی ۔ اور کمبل نکال کر مربینہ کو دیا ۔ اس نے کمبل لے لیا ۔ بچر کے بچوں کو بھی پیار کرنے لگیں ۔ اب ہر چیز کے باتھ رگانے لگیں ۔ اب ہر چیز کے ہاتھ رگانے لگیں ۔ نہا نا اور کیٹرے بدلنا بھی چیوڑ دیا تھا۔ ۔ (کیمی کھار کیٹرے بدلتی سفیں) اب نہانے اور کیٹرے بدلنا بھی چیوڑ دیا تھا۔ ۔ (کیمی کھار کیٹرے بدلتی مفیں) اب نہانے اور کیٹرے بدلنے لگیں ۔ آ میٹ آ میٹ آ میٹ التی تعالیٰ کے فضل اور قبل مرکز کی دیا تھا۔ ۔ اور کیٹرے بدلتی میٹر کیا کی تن درست ہوگئیں ۔

آپ کی کوان کے سیکٹروں واقعات مشہور ہیں کی مرفین آپ کی وعاسے حت
یاب ہوئے ۔ بعض اوقات آپ مرفین کی صحت کے لئے دعا ہی کرنے ۔ اور مرفین کو
بہت ہی معمولی قسم کی کوئی چیز استعمال کرنے کا حکم دیتے اور اسے شفا ہوجاتی ۔
آپ کے ایک معتقد عبدالعجیم کے نوجوان بیٹے کو مرگی کے شدید دورے پڑتے
مقابک دن آپ نے عبدالحریم سے بوچھا "تم اپنے بیٹے کی شاد کی کوں بہیں کرتے ۔
اس ناعوض حال سایا کو میرے بیٹے کو مرگی سے دورے دن میں کئی بار پڑتے ہیں
اس ناعوض حال سایا کو میرے بیٹے کو مرگی سے دورے دن میں کئی بار پڑتے ہیں
اس نامرد مرفن میں شادی کی ہے مکن ہے ۔ آپ نے اس سے لئے بارہ گاہ ایزوی میں
دعائی ۔ اور ایک تعویذ بھی عنا بیت فرمایا ۔ علاوہ ازیں بیٹے کی جلد شادی کرنے کی
تاکید فرمائی ۔ چنا پنج عبدا کلی نے بیٹے کی شادی کردی ۔ اور وہ بغضل حدا آپ کی دعا سے

تندرست ہوگیا بھرزندگی بھرد درہ نہیں پڑا۔

دمه کا ایک مرلین حاصر خدمت موا. آپ نے فرمایا که دو توله شهر دم کوالے اور اس میں دوتوله محصن الاکر دات کو سوتے وقت چاہ لیا کم ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور چند روز میں بعضل خدا اور آپ کی دعاسے صحت یاب ہوگیا ۔

قباسم کار کے ایک عقیدت مند مح الراجیم کا بیٹا گھرسے پا پنج سور و پے چراکر اینے ایک مہند و دوست اور کے ساتھ گھرسے بھاگ گیا۔ محال جمی برلیٹان حال روتا ہوا آپ کی خورت میں حاصر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ خواا د بلی جا گ بھا گور ہیں تما اور ایک بھا اور دوسرے میں ابھی تمہا والو کا جو سے بھر فورا کو جا کی دکان پر سے کا ایک بیا وگ میں نیا جو اس وگا اور دوسرے میں ابھی جو تا پہنا ہوگا ہوگا اور دوسرے میں ابھی جو تا پہنا ہوگا ہوگا والی خوا د بلی جا کہ بھی کہ بس اور چلا جا ہے گا۔ بغانچ ابراجیم اس وقت د مہی گیا جائے موال بھا میں میں اور چلا جائے گا۔ بغانچ ابراجیم اس وقت د مہی گیا اور قبل مرکار نے جاندی چوک میں اور چلا جائے گا۔ بغانچ ابراجیم اس وقت د مہی گیا اور مالت میں جا پھر گار میں نیا جو تا پہنے والا تھا ہند والو کا تو ہماگ گیا اور مالت میں جا پھر آگ یا ہو تا بھا ہند والو کا تو ہماگ گیا اور مالت میں جا پھر آگ یا ہو تا بھا ہد و دونوں بہی جانے کی تیاری مالت سے سے رہے۔

۵۲۹ ارکا ذکرہے کہ کیقل کے ایک گھرانے میں نوائین کا آبس میں کچے تھکوا ہوگیا کوئی مرداس وقت گھر برنہیں سھا گھری ایک فورت نے لڑائی جھکڑے سے منگ آگر شا گیا بخ بجے بنا ابر کرنے کے لئے کم باہر کپڑے دھونے جا رہی ہے کچھ مسلے کپڑے ادر صابن نے کربام چلی گئی ۔ تالاب پر جا کر کپڑے دھونے کا وہ وقت نہیں متعا مسکو عقد میں گھری کسسی عورت نے اسے باہر جانے سے ذروکا ۔ رات کواس کا ضاور مدکھر آیا اوراس کے باسے میں لوچھا تو معلم ہوا عصر کے وقت کپڑے دھونے باکھر کے باہر گئی تھی اجھی تک بہت بی ابوچھا تو معلم ہوا عصر کے وقت کپڑے دھونے بالے گھر

ی عورتوں کا آپس میں جنگڑا ہوا تھا اس پر وہ گھرسے کہیں چلی گئ ہے۔ جاتے ہوئے کسی نے اسے نہیں روکا ۔ اب تو برلیٹان ہو کمرسب ڈھوٹٹرنے لگے منگر کچے بہتہ نظار سکا۔

تبداسرکار کے ایک مریدسیان صدیقی بھی گھر والوں کے ساتھ اسے تلاش کر رہے ہے: جب ہر طرف سے ناکای بوئی توسلمان صدیقی رات کے بارہ بجے تعبلہ سرکار کی نصرت اقدس میں حافقر مجھے۔ اور سالا واقع گؤن گزار کیا قبلہ سرکار یہات سن کر سکوائے پھر فرایا ساج کی گھر جا کر آرام سے سور بہو ۔ صبح ہوتے ہی وہ خود گھر آجائے گی ۔ فکری کوئی بات نہیں ۔ صرف ایک رشتہ وارکی تقویلی سی غلطی ہے ورندا تنا پرلیشان نہ بچنا پڑتا ۔ چنا پی سب لوگ گھر آگئے ۔ صبح مجد کی تو وہ حورت خود گھر آگئے ۔ صبح مجد کی تو وہ حورت خود گھر آگئے ۔ صبح مجد کی تو وہ حورت خود گھر آگئے ۔ صبح مجد کی تو وہ حورت خود اللاع نہ دی بہی وہ غلطی تھی جس کا اشارہ قبل سرکار نے کیا تھا۔

ایک بار تعبار سرکار این ایک مرید کی شادی براس کی بالات کے ساتھ ریاست جنید تشریف نے گئے آپ کے سب سے چوٹے ما حبرادہ ما حب بھی ساتھ سے دو پہرکا وقت نفاعقیدت مند بیسٹھ سے میاں سرکارجن کی عمراس وقت پانچ یا چھ سال ہوگا ۔ قبل سرکاری کی عمراس وقت پانچ یا چھ سال ہوگا ۔ قبل سرکاری کی عمراس وقت پانچ یا چھ اور کہنے نگے سیمال سے چلیں ۔ پہال تو توب ڈیٹرا چھلے گا اور فساد ہوگا ۔ قبل سرکار نے افزانہیں خاموش دست کا اشارہ کیا تو آپ ناموش ہو گئے ۔ حاصرین محفل ہیں سے کسی نے بوچا کہ 'دھا جزادہ صاحب نے کھا فریا گئے ۔ بھر کسی نے عرفن کی سکسی چیز کی شرورت ہے تو ہے ماصر کریں " قبل سرکار نے فرایا سنہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ، نیچ ہیں سوکر اسٹے ہیں یونہی پھر کھر کہ دیا ہے' ۔ مشوش کی در برایا نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ، نیچ ہیں سوکر اسٹے ہیں یونہی پھر کھر کہ دیا ہے' ۔ مشوش کا در ایا ہا در دیا ہے' ۔ مشوش کا در ایک ہور کے دیا بارا ہیم صدیقے کو بالیا اور در برایا تھر کی کا در ایک کا در کا در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کے کہ دریا ہے' ۔ مشوش کا در ایک کے کہ دریا ہے' ۔ مشوش کا در کی کا در کی کا در ایک کا در کا در ایک کا در کے در کا در کا در کا در کا در کا در کیا گئے در کا در کا در کیا گئے کو کا کا در کیا گئے در کا در کیا گئے گئے کا در کیا گئے کیا گئے کا در کا دیک کا در کا کے در کا در کیا گئے در کا در کا در کا در کا در کا کا در کیا گئے در کا در کیا گئے در کا د

فرایا " صح جلدی زهتی موجلئے۔ تاکہ ہم جرے ہی جسے شہری صودسے باہرنکل جا بئی اس میں محلائی ہے؟

قبلسرکار مے مکم مے مطابق الموکی والوں نے صبح سومیے ہی بارات کو خوت کردیا شہر چیندسے دو فراؤ گھ جا کرلیس دوک دی گئی کیو کھ کچے لوگ پیکھے تھے ان کا انتفار ہونے لگا کافی انتفار کے بورجی وہ ندائے تو ایک آدی شہر ہجیجا وہ نہر کہنچا ہی تھا کر کسی نے کہا کر تہر میں ہندہ سلم فساد ہو گیا ہے ۔ آب بنتہر نہ جا بیٹی فوار دہیں کہیں فسادیں بارے نہائی ۔ بنا پنجاس آدمی نے آکر سالا ماجل سایا ۔ اس دن ہند ہولی کا تہواد منا رہے سے کسی ہندونے ایک سلمان پر رنگ ہے یک دیاجس سے مندو جملی فنہا دشروع ہوگیا ۔

کیمل سے امریت نوائ اگروالی سکھتے ہیں سمیری بیوی سنرمیتی کرفنادلوی
بم ۱۹ دیس سخت بیار ہوئی اسے بیماری ہیں سکتہ ہوگیا۔ سب نے سمجھ لیا کہ فوت ہو
گئ ۔ لوگ کریا کوم کی تیاری کونے مگے ۔ میال صاحب ( تبلد سرکا ) کومیری بوی کے
انسقال کی جر ملی تو آب میرے مرکان پرتشلون الا شے اور میری مردہ بیوی ہرکچھ پڑھاا ور ایک تعویٰہ دیا تعویٰہ اس کے بازو بربا ندھا ہی تھا کہ وہ فورا اُ اسطابیلی اور باتھی کرنے گئی اس سے بعد وہ کانی عمومہ زندہ رہی "

اور بالمیں کرنے آئی اس سے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہی '' ڈیرے مازی خان اب تو ڈو پڑن سے پہلے ضلع ہی تھا لیکن پسیا ندہ ضلع ہونے کی وجہ سے ضلح کے باو بود پہاں ریلوئے سٹیشن نہیں تھا۔ تما) اکدورفت لبوں اور موطوں کے ذرید ہے ہوتی تھی ۔ آبادی ہیں افعائے اکدورفت کی مشکلات اور فردیا آ زندگی کی ترسیل میں دقت کے پیش نظر ریلوئے سٹیشن کا متر دیا حساس ہوا جنا بخر محومت نے اس معرف توجہ دی۔ اور ۱۹۳۰ میں ٹنہر کے مشرقی مصفی میں نہر کے ساتھ سانھ سٹیشن بنانے کے لئے سورے مکل کم لیا گیا۔ اس جگا کے انتخاب میں

بعض بالتّرافرادكی رائے بھی شالی تھی۔

قلعهی خسته اورخرب حالت دیمه کم آب نے نیاز احدے فریایا سیار احمد قلعهی بیرب رونقی بوتم اب دیکھ رسیع ہو آ شیرہ برسوں میں نہیں رہے گی۔ اور پہال ہر دِنفر مج اوندیارت کے لئے کنٹرت سے لوگ آیا کریں گے اور قلعہ بریزا

سیر کو آیا کرے گی مستقبل میں ان مزارات کی شان دشوکت زیادہ ہوگی۔ ان کے عرص بھی آج سے کہیں نیادہ موگار میں ملانا عرص بھی آج سے کہیں نیادہ شان وشوکت سے ہوا کریں گئے۔ چنا نبی ہمانا کا ملد ایک عمدہ کی کارپورلیشن کے ایڈ منسٹریٹر سیال محرشنو جو کی کوششوں سے ملتان کا ملد ایک عمدہ سیروتفریح کی جگہ بن گئی راور بھی مزارات عالیہ کی تزیمین وا راگس بھی توزیخ اورتعمیر فوکا کا کا بھی مشروع ہوا جو سے 1912 میں مکمل ہوا گورٹر مخدوم سجاد سین فریشی کی ہولیت پر ملتان کو مزید خور میں ورت بنایا۔

آپ سیف ربان سے بو کچے زبان مبارک سے نکلما کیم صلے دہی ہوجاآالیکن آپ سیست برد بار علیم البلیع اور سیلیم الفطرت سے ولائل کے لئے ہیستہ کا خیر ربان سے البلاغ کو ہمیں سخت الفاظ سے یا دنہیں کیا ۔ آپ بڑے ما حب نیف وصاحب کم است بزرگ عضے ما ہب کو امتیں اوال عمری سے ظاہر مونے لگ گئی تھیں ۔ آپ البحی چوسال کے سے کہ ایک بری نے آپ کا نقصان کردیا آپ نے فرمایا '' ما تیری ٹا تک ٹوٹ گئی ۔ بکری دو چار قدم ہی جلی تھی کہ دو ذمین برگری اور اس کی ٹا تک ٹوٹ گئی ۔ بکری دو چار قدم ہی جلی تھی کہ دو ذمین برگری اور اس کی ٹا تک ٹوٹ گئی ۔

یے دام مہاجن کا مکان آپ کے مکان سے ملی مقا اس مہابن نے اپنامکان سے سے سرے سے بنا ناسٹروع کیا ۔ اور کھٹرکیاں آپ کے مکان کی طرف رکھ لیں آپ نے سرے سے بنا ناسٹروع کیا ۔ اور کھٹرکیاں آپ کے مکان کی طرف رکھ لیں آپ نے اپنی آنکھیں بند ہو جائیں گئے۔

کہا ''تم اپنی آنکھیں بند کر لیا کرد گئے ۔ آپ نے فرایا ستیری آنکھیں بند ہو جائیں گئے۔

دوسرے دن جب وہ مہاحن میرے کو اٹھا تو اندھ اجو گیا تھا۔ اور تمام عمر اندھا ہی رہا۔

اس وتت آپ کی عمر نوسال متی ۔ اس وا تعرب کی بھل کے بیانشا رلوگ واقف ہیں۔

نمو تیلی آپ کے سامتہ کھیلاکرتا تھا آپ نے فرایا " تو سالا دن میرے ماتھ کیوں نہیں کھٹی ہے جانا ہوں نما

اورمیا ہوں تو آپ کے پاس آجا تا ہوں۔ اگر کا اپر نہ جاؤں تو دو آنے نہیں ملیں گے اور میا باپ مجھے مارے کا '' آپ نے فرطایا '' تجھے چار آنے الا کریں نگے دن بھر بہیں رہا کر '' دن ڈھلے اسے مجروز کھیلتے کھیلتے زمین پرسے ایک پچنی مل جایا کرتی ۔ کئی روز بعد اسس سمجے باپ نے بوجھا اب تو دو آنے کی بجائے چار آنے لئے بند ہو یرکیا بات ہے۔ اس نے سال ما جل کہر سنا دیا۔ اس کے بعد وہ چار آنے لمنے بند ہو گئے ۔ یہ واقع اس وقت بھاجب آپ کی عمر بارہ سال تھی۔

ڈاکٹر چراغ دین صابقتی فرماتے ہیں کہ ایک د ندم میری المید سخت بیار ہوگئ۔

بہت طاج کئے لیکن کوئی افاقہ نہوا۔ میں آپ کی حدمت میں حاصر ہوا اور مرض

مدھا کیا۔ آپ نے دعا کی یہ مجھے سبقی دی اور چیندر نقش پیلنے کے لئے دیئے میری

المبنیاس واقعہ کے چیندروز بعدرو بھی ہوگئی۔ اسی طرح شرخ عبدالرحان کی اولاد

زندہ ہیں رہتی تھی۔ وہ حاصر خود من ہوگر دما کا طالب ہوا حضرت نے دما قرائی

کھرالٹر تحالی اب وہ صاحب اولاد ہیں۔

کیفل کا واقعسے کہ ایک دفوامرنا توسیط کے مکان میں امینٹیں آنا نمروع بوگئیں پہلے تواس نے اسے کسی شارت مجیا مگر بعد میں نوبت یہاں تک پہنچ کہ کھانے پینے کااشیاد سی کہ کھوں میں سبھی گندگی کی ہو آنے لگی تا کہ گھرسخت برینان مجرکیا اوران محمشورہ سے مخلف عالمول سے دجھ کیا ۔ مگر فیا مئہ کی کوئی صورت بیدا نہوئی بالآخر انہوں نے آپ سے دجھ کیا اور آپ کی توجہ سے ان کے گھرسے جنات کا افر جا تا رہا رکیف لنہر ہی کا واقع ہے کہ فلام جددنامی ایک شخص جیند سے آپ کی تحددت میں ما صر ہوا جو مرکی کے مرفن میں مبتلا تھا کی مورث بیروں کے علاج سے کوئی فا کہ وزیم جا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے خوب خوب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے خوب کی خوب برجا

كونسل كرو ـ التٰدَّوالى شنا دے كا بنا پنراس نے حسب إُدرِث وعلى كيا ورشناياب بروكر بنسى خوشى اپنے گھر مبلاگيا -

آپ کا معمول تھا کہ دوسرتے میسرے عشرے اپنی والدہ ما جدہ کے مزار شرفی نہ برجو ڈیو غازی خان میں ہی حضرت نورنگ شاہ قاددی تھے۔ ایک دونرآ پ حب مجعول مزار میں میں دانع ہے۔ فاتح توان کے لئے جا یا کہتے جا ہا کہتے تھے۔ ایک دونرآ پ حب مجعول مزار متربین پر حاضر ہوئے کہ ایک اجنبی لوپ روتا پیٹتا آپ کی ضورت میں ما فنہوا اورعوض کی کہ " میری لڑی اعضاء شکن کے مرض میں مبتلاہے اوراس کی وجہ سے ت اورعوض کی کہ " میری لڑی اعضاء شکن کے مرض میں مبتلاہے اوراس کی وجہ سے ت ت بیان اور میں فارم دیے ہے" آپ نے فرایا یہ جب نی فرایا ہے دیا و میں خالوں میں میں میں میں میں میں میں میں اور ہی و اور ہی وارد سے میں و کا کروے میں کو فرایا " لڑی کی والدہ کو کہوکہ وہ ہروز کے پاس نہیں جا ایک ہیں گیارہ گیارہ مرتبہ پر میں کر لڑی پر دم کیا کرے نور کر اور نیاز مغرب کے بعد " یا لطبعت "گیارہ گیارہ مرتبہ پر میں کر لڑی پر دم کیا کرے اور پڑھے وقت درد والی جگر پر ہا تہ بھیرتی دہا کرے " فدا سے فضل سے دہ لڑی چند دونر میں شنعایا ہے ہوگئی ۔

لاؤسلیان علی خان ریا گرد اکسائز این شکسیشن آنسر بیان کرتے ہیں کہ آیا کہ ملائمت میں جوا فسر میری خالفت کرتا یا مجد پر تشدد کرتا تھا میں حضرت قبلہ کی فورمت میں عرض کردیا کھا بھورت دوری خطے دولیے اپنا حال بیان کردیا کرتا تھا بھٹ یہ بہرا کہ آپ کی دعا کی برکت سے ایسے افسر کا تبادلہ ہوجا تا اور وہ رسوا ہو کر رکا گیا۔ اس میں کٹر وبیٹ روفعہ وقوع پذیر ہوئے۔ ایک مرتب جبکہ میں دلی میں مثل ایک انگریز کمشرف مجھے ہے حد تنگ کیا۔ میں کرین خطا کھا جس کے جواب میں آئے تھے میں دلی میں آئے تھا خطا کھا جس کے جواب میں آئے نے مریز خرایا مول و کوما حب مطابق در ہوگھی کا تسلم تمہار حس کے جواب میں آئے ہوئے افسر مذکوری سخت مخالفت کے باد جود میں کوئی تھا ان

نہیں پہنچا۔ دور مذکوروافٹسٹ ذاتی کام سے سلط میں ولائٹ چلاگیا ۔الغرض جس نےمیری دل آزار تحق کا الادہ کیا وہ ذبیل وخوار ہوا ۔ غلام محد بط میکسس إنسكيط واسطركت كونسل وثيرو نازى خان كابيان بيدان كاتعلق حضرت سيدعلى احدشاہ گیلانی کیتھلی سے مہم 19ء سے مہوا۔اس وقت وہ ڈسٹرکٹ کونسل میں ملازم يتح كم مقوث يمرصه بعدان مح على مي تخفيف كي كمي توانهي بهي ملازمت سے سبکہ ویش کر دیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ بحالی مجے لئے بہت کوششش کی کیمن میر دفدناکای بوفی آخرآب سے رجع کیااور آپ کی دعا سے ملازمت بر بحال جے ان ہی غلام محدکا بیان ہے کہ ۱۹۵۱ء میں پنجاب آسمبلی کی رکنیت کے لئے نوانزادہ سرداد محیزها ل بناری مسلم لیگ مے ٹکٹ پر ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک نشست انخاب لررب ستع وابينه مدمقابل ميان فيفرحين صحافى اورقاضى عبيدالله صاحب ے مقابلے میں ان کی پوزلیش کافی کمزور تھی اور دہ اسی پر النیش آتی سے عالم میں ا پنے مامول معروار مگیر فان لغاری ، غلام یزواتی اور پارٹی کے دوسرے ارکان کے مجرا<sub>ہ</sub> حضرت علی احدشاہ کی ضرمت میں حاضر ہوئے اور*عرض کیا کہ میں حضوت* سیاس غلام حسین نقشندی قادری محملعلی کرور کامرید بردل . اس طرح آب سے تعی نسبت ہے میں سلم لیگ مے مکت پرانتخاب میں حصر بے ریا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ سے میری كاميابى كى دعا فراليُن ً \_ آب في دعا فرائى دعا تبول بوئى ـ اور انتخاب مي نواب منا موسوف كونصرف كاميابى بوكى بلكه وزارت سيم مِل كى .

دما کے بعد نوابزاد ، موصوف نے آپ کو ایک کشیر رقم نذرانہ کے طور پر سپتس کی تقی میکن آپ نے بیاب میں آپ نے الکار کر دیا تھا۔ فلا محرسط ہی کا بیان ہے کہ جب بنجاب میں میاں محدم تماز دولتا ذی وزارت ٹوٹی تو مرفوا بزاد ہ محد خال لغاری میں وزارت سے سیک ویش کے واس کے بعد گو فرمر سے مشیروں کا تقرر ہوتا تھا نوام زاد موصوف سیک ویش کے واس کے بعد گو دمرسے مشیروں کا تقرر ہوتا تھا نوام زاد موصوف

نود لاہور میں سبے لکین اپنے ما مول سموار تگیہ خان کو حالات سے آگاہ گیا ادر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا کر وائے کے لئے لکھا۔ چنا پنج سموار تگیہ خان ادر کردار اعظم خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر پوئے ادر عرض کیا تحضرت آپ کی دعا کا تیج تحاکہ الیکسٹن میں کامیاب بڑونے کے علاوہ وزارت تک پہنچ گئے تھے اب گوڈر کے مضیروں کا تقرر ہونا ہے۔ اس کے لئے دعا فرایٹ آپ نے دعا فرائی اور التد تحالی

غلام کمریٹ نے لکھا ہے کہ اوابزا دہ موصوف کا تعلق حضرت سید علی احمد شاہ کے ساتھ آپ کی زندگی کے آخری کھات تک رما نے اوابزا دہ موصوف کی دزارت کے دن تھے کو حضرت سید علی احمد شاہ رحمۃ التہ علیہ نے پیشاب کی بیھری کے سلسے میں آب بستین کرایا۔ اتفاق سے لوابزا دہ موصوف میں ٹیرو فاذی خان آئے ہوئے تھے رجب انہیں ماند کا علم ہواتو دہ خود عیادت کے علے تشریف لائے ادر مہیتال کے علمے کو آپ کے علماج پر لوری توجہ دینے کی ہایت کی ۔

فلام محدست نے ہی تکھاہے کہ ۱۹۵۱ء میں پنجاب سمبلی کی تفیت کے لئے
علاقہ روجہان سے سردار معین اعظم خان مزاری نے انتخابات لڑا۔ ان کے متبنقابل
فلام قادر کو شکست سہوئی ۔ پکچ عرصہ بعد غلام قادر کوکسی نے مل کر دیا لیکن سرداد
میر بلخ شیرخان مزاری اور ان کے ایک قریب سے رشتہ وارسردار حبلال الدین خان
مزاری کو مقدمہ میں معلوث کر لیا گیا ۔ ان دونوں نے اپنی فنائنیں کوالیں مقتول پاٹی
مزاری کو مقدمہ میں معلوث کر لیا گیا ۔ ان دونوں نے اپنی فنائنیں کوالیں مقتول پاٹی
نے فنائنیس منسوخ کوانے کی کھر پور کو ششش کی ۔ جب مزاری صاحب کولفین ہو
گیا کہ اب فنائنیں یقیناً منسوخ میوج سابھی گی ۔ توسموار بخم الدین خان مزاری اور
مرداد میر بلخ شیرخان کے ماموں مردا یغوث بخش خان مزاری آپ کی خدمت میں
مادنر میر بلخ شیرخان کے ماموں مردا یغوث بخش خان مزاری آپ کی خدمت میں
مادنر میں حضرت بخوت اعظم منا

ماننے والا ہوں اور آپ افت کے اولاد ہیں۔ دعا فرایئے کہ خاستیں منسوخ نہوں اور بدمھیبت بھی ٹل جلئے رائپ نے دعا فرائ چنا چہ خالفین ہزار کوشسش کے با وجود خانتیں منسوخ نکروا سکے بلکہ مقدمہ میں بھی ہرو وصا حبان ہری ہوگئے اس سے بعد سرداد میر رکمخ شیر خان مزاری نہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ملاً محدس نے ان واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے جن کے تخت انہیں محکم فوڈ محمین سے علیاء ہوجانے کے بعد حضرت علی احدشاہ کی دعاسے ڈسٹرکٹ کونسل الدر جانے کے اور خار مارید علیے ہیں کر تقریبا اُدر دسال گذر جانے کے بعد انہیں مستقل طازم کے حقوق ندریے گئے۔ اس حمن میں انہوں نے کئ تجریکار اور میں مستوں کیا ۔ ایکن ان سب کا جواب مایوس کون تھا ۔ آب سے دعا کمرائی تو محقوق عرصے کے بعد منصرف ان کی دوسالہ مترت ملازمت کی تو تین ہوگئ بلکاس دوران کے عمر ہے کے بعد منصرف ان کی دوسالہ مترت ملازمت کی تو تین ہوگئ بلکاس دوران کے تمام بقابا جات کی اوا اسکی جو سرگئ ۔

كا قصّه منايالة ب فرمايا "تحفي عكم علاس تعب آمائي

ایک دند گیار موس شریف کے موقع پر باہر سے آئی ہوئی ایک عورت نے موقع پاکر گھرسے الشی چادر اسٹائی سرطرف الماش کے با دجود نہ ملی آ خرآب ىك بات بېنىي توفرانے لگے "كوئى بات نهيں ، خود مخدد آجائے گى" جنا يخرجب مورت نډکورگھر پہنجی تو دات کؤسوتے وقت تین چار مرتبہ چاریائی سے نیچ گرتی رہی۔ صبح احتى توبرن برسيا و نشان موجود تھے رشوم کے استفسام پر دجہ بتائ توشوم رنے لعنت المامت كي اور دوا قدس برحاص ميرمعا في طلب كي اور جاوروالبس كردى دوري مالمكيرةنك كادا تعرب كرآب كاليك مريدعطا محدجات بمر ماكے محاف مر مرطر ربا تها به است من من المواسب من المواسع المن الله المرابعة المرابع كردياكيا جيل مين ايك بهندوسي موجود بينا . أيك روز تنك أكراس في سفيد كاغذ بير کچه تکھوایا اور بہوا میں اٹٹا دیا ۔اورکہا <sup>س</sup> میں اپنے *مرشد کو*اپنی قید سے تتعلق مہائی ے لئے درنواست مجیج رہا ہوں" ایکے ردرکوئی اعلیٰ فوج انسرا یا حالات بیں فوج تیدیوں کو دیکھ کرمتعلقہ حکام سے پوچید گھے کھے تواسے معلوم ہواکہ انہوں نے جنگ کے دودان رخصت کا مطالبرکیا تھا۔ اس نوجی انسرنے کہا۔ ان کامطالبری بجائب ہے اگريدلانے سے انكاركريں توكيورتوركرنا چائيے . چنا فيده رہاكرديا كيا -اوريد دوماه ی زحصت مروطن آیا اورسبسے بہلے آپ کی خدمت میں سلام کے لئے حاصر موا توآب نے سب سے پہلے یہ بوجہا کہ عطامحد ابھر حیثی کسطرح ملی میکویا آپ بر سب كجدروش اور داضح تها.

اکیسمرتبرآپ نواجر معین الدین اجمیری قدس سرہ کے آستانہ عالیہ کی زیارت کے لئے اجمیر شریف آشریف لے گئے۔ وہائے دوران قبیب می آپ کے ایک مرید عبدالحریم کی گھوڑی کم میرکئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈھوٹڈ تا چسر وہا تھا کہ ایک بجروب مے پاس سے گزرا تواس نے کہا۔ "کیا تمبارے مرشد کے کینے سے تمہاری تسلی نہیں ہوئ کہ" لی جادہ شرق ک طرف کھیت میں چرر ہی ہے۔ اپنے پیر کومیراسلام کہنا ۔ پیر کومیراسلام کہنا ۔

عبدالوا مدخان صاحب تقسیم بلک کے بعد مالی مشکلات سے دو چار سے کیونکم ابھی مہاجروں کے معاملات کا فیصلہ نہیں ہوسکا تقا۔ ایک مرتب حضرت سیدعلی احم شاہ ان کے یہاں تشریف لائے توعبدالوا حد کو نوشن ہوئی کیکن سما تھ ہی تواضح کی نکر ہوئی کیونکداس وقت بقول ان کے " ہمارے گھریس جائے اور دو دو صصے علاوہ تواضع کے لئے بچر مذہ تھا ۔" چینی نہ مہونے کی وجرسے میں پریشان ہوا کہ حضرت قبل آکر بیٹھ گئے اور مجھ خالمب ہو کر فرایا " خان صاحب ہرروز میٹی جائے چیتے ہیں آج تو تی مکین جائے بیٹی گئے۔ اور اس طرح حضرت قبلہ نے بندل دیکشف دوحانی میری مشکل کو معلم کر کہا۔

آپ کا ایک مرید شیخ گل محد عرف لاله بیوباری دا جن پور میں دوبهر کے وقت سویا ہوا سے ایک بیشان نے نکال یے سویا ہوا سے کہ اس محد بنا کے جزار رو بے ایک بیشان نے نکال یے اس وقت آپ نے خواب میں فرما یا کہ جلدی اس محد طرابود تیری رقم چور لے جارہا ہے " اس وقت آپ نے خواب میں فرما یا کہ جلدی اوجور ان نوٹوں کو گن کر اپنی جیب میں دال محد اور جیس سے ۔ اور اس کو لونت ملاست اور ولیل ویوا کر سے جبور دیا ۔ شیخ گل محد مذکور کا بیان ہے کہ ڈیرہ غازی خال میں حضور کی خدمت میں عاضر ہوا تو آپ نے فرما یا کہ " لا کہ جیس بیسن خدمت میں عاضر ہوا تو آپ نے فرما یا کہ " لا کہ جبر بیسے کیسے کیے گئے ۔ میں بیسن کر حیال دوگا ہے۔

ایک شخف نےدن د اور قل کر دیا۔ شبہ میں دوسر پکر اگیا۔ مقدمه عدالت میں زیر سماعت متا کر اس کی پر نیشان جال دالدہ آپ کی خدمت میں حاصر ہوئی ادر

التجاکی کد دھا کیجئے میرائے گناہ بیٹما بری مہوجائے ۔ آپ نے ارشا دفرمایا "در دونشریف سوالا کھ بار بیٹرھا کر" اور دھاکی ۔ اس نے ہولیت برعمل کیا۔ اور اس کا لشرکا بری بوگیا۔

سویال میں نواب سوریال کے امالیق مولوی محدصد تق می لاکی کوع مدر دراز سے آسیب کی تکلیف تھی ۔ انہوں نے سندوشان میں نغریماً سب مگر قسمت آ زمانیٔ کی مگرکسی جگر<u>ے ل</u>ط کی کو فائدہ ندمہوا ۔ نوبت بیما*ل بیک پہنچی ک*د **ل**وکی میرمز رسے بھی۔ والدین نے تنگ آگر زنجیرسے با ندھناشروع کر دیا۔ ان ہی دنوں مولوی مذكور كے بعاثی محد يوسف گورنت باقی سكول كيتل ميں بطور سينتر ماسٹر تبديل موكر آئے ۔ کچے دنوں بعدوہ آپ کی ضرمت ہیں حاضر بھے ۔ اور مجتبی کا تما) واقد بیان کیا آپ نے تسلی دی اور فرایا مولوی صاحب و کھھد دو۔ آپ کی اوکی تندرست ہوجائے گ ۔ لاک سے کان میں کہیں کہ علی احداثا ہ نے کہا ہے کہ " اس لوکی کواس حکم سے طنة بى چور سے "اس كى علاده يىن كے لئے تعويد عنايت فرمل \_ راكل ج سفة معريال سے خطا كاكم لوكى لفضل خدا علىك اور تندرست بوكى كوئى بہت عالم فاصل جن اس بروسد طرحتا \_ جاتے سوئے يركه كماكة" قطب زمان كوميراسلام عرض كريس - إب بين قطعي نهين آؤل كاليميشر كيالي رخصت جور بالبون" اس کے بعد مولوی محدصدیق مع اہل کنبداطہ ارشکر کے لئے آپ کی خدمت میں حاصر موسے اور اپنی داستان عِنم سائی را در کہاکہ اگر بہاں سے یفین حاصل نہ بردتاتوبهال سارا خانان مماه برجال بدرازال جن كاسلام بيش كالمولوي ها موصوف نے نواب بھویال حمیداللہ خان سے فطیغ مقرر کرا ناچا ہا ۔ مگر آ پ نے ہے کہہ کرانکادکردیا کریہ جارے نزرگوں کے مسلک کے خلاف ہے۔ ہم نہیں لیں گئے <sub>۔</sub> اسطرفلاك قادر بيان كرت بي كدمير يرير اسطر شادمحد طازمت سيمدو

سونے پر مالی مشکلات کی وجہ سے بے حد پر بیٹان تھے۔ اورکوئ صورت کامیابی کی نظر خاآئی شخی ۔ مالاسی میں ایک روز کہنے لگے میں تنگ آپیکا ہوں میں نے ان کی نظر خاآئی شخی ۔ مالاسی میں ایک روز کہنے لگے میں تنگ آپیکا ہوں میں حاصر ہوئے کی شعاری ماحث ہوئے ۔ اور متما بیان کیا آپ نے شمر ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے ۔ اور متما بیان کیا آپ نے تسلی دی اور فرایا یُا فکر نہ کریں ۔ خدا مسبب الا سباب ہے کوئی ذرایعہ کوئی صورت نسکل آئے گئے ۔ ناز بڑھے کی تاکید کی ۔ چنا پنج تصورت نسکل آئے گئے ۔ ناز بڑھے کی تاکید کی ۔ چنا پنج تصورت نے دور دورای طورت کی طرف سے ملازمت کی مدت عمر میں اضافہ میرنے کی دجہ سے انہیں دورای ملازمت لی گئی ۔

خان محدمرورخان وائر كيمرا كيسائرا ينطر كيسينشن بها دليور ككفة بيركم آپ کے منے سے کھی ہوئی بات خالی نرجاتی ۔ آپ کا نیض آپ کے دصال کے بعد بھی پہستورجاری ہے۔ حان موصوف نے اپنے سکتوب میں ان فیوض و برکات کا ذکر ممیاہے بوانہوں نے اور ابن کے خاندان کے دیگر افراد نے آپ سے حاصل کے وہ عکھتے ہیں کہ آپ کی دعام کی برکھت سے انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے دیٹمن پرخلبہ باما ۔ان سے بہنوی خان صدیق احمدخان سنسر سول جے کے باب شا دی کے بعد کلیاہ سال تک کوئی اولادنهیں ہوئی تھی ۔ تما) ڈاکٹرا ور اطبار جواب دے چکے تھے آپ کی دعاکی برکت سے ان کے باں اولا د نرمینہ پیلر ہوئی ۔ محدسرور خال نے اپنے 🕠 چندایے دوسولکا ذکر بھی کمیا سیح نہول نے ان کی طرح آپ کی دعام کی برکت سے زندگی مے منتکل مراحل مطے کئے ران میں شیخ عبدالعزیز سپیٹر کلرک کی شادی ۔ان کی اولاد نرمیزی پیدائش اور ان کا ایک بڑے شکین مقدمے سے ربائی یا نا اور خان صاحب مکور کے ایک ماتحت حق نواز کاسب انسیکٹر ہوجانا قابل ذکرہے۔ مقانه روحهان ضلع وريفازى خان كسب انسيكم يوليس عذايت محدبث ني

اپنیا کیت تحریر میں ان فوائد کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے آپ کی ذات سے حاصل کئے انہوں نے آپ کی ذات سے حاصل کئے انہوں نے نکھا ہے کہ آپ کی دعائی مرکت سے اولا دِنرینہ سے مہرہ یا ب ہوا۔ اور ان واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کس طرح سب انسیکٹر کی ترمیت کے لئے ان کا نام بھیجا گیا اور کس طرح ترمیت کے دوران بلیش آنے دالی مشکلات آپ کی دعام کی برکت ہے کی بوئیں ۔

عبدالسلام اصات نے حاجی بندوخان (مها جربی نالی نه ضلع گوده گائیں) کی دبانی ایک روایت لکھ کر بھیجی ہے کہ 1960ء میں مجھ جے کا شوق ہیدا ہوا۔ میں نے حضرت سیدعلی احد شناه کی خدمت میں اپنا المرب خابر کیا ۔ اور مرض کیا کہ دعا ضرایئے۔ آپ کی دعا مسحوب ہو تو اس بھر جو نی والم بھی کوئی کلیف نہ جو تی دعا جب موصوف کے گھر کے قریب سفر میں کوئی کلیف نہ جو تی اس طرح خاجی صاحب موصوف کے گھر کے قریب ایک پلاٹ سخا ۔ جو مشروکہ جا میکاد ہونے کی دجہ سے نیلام ہونے والا مقا ۔ حاجی صاحب موصوف نے کھر کے قریب میں خریب آدی ہے ۔ اس بلاٹ کو نیلام میں خریب نے کی سکت ندر کھتے میں اس کی تو آب نے فریا یا کہ النہ تعالی میر مانی کرے گا کا اسیا بی ہوئی بریشن من نہ ہوں ۔ جا بی خریب ناکورہ بلاٹ نیلام میں حقد لیا ۔ میں خریب ایک حقد لیا ۔ میں موصوف نے ہوگی بریشن ان نہ ہوں ۔ جا بی حقد لیا ۔ میں موصوف نے ایک بولی دی اور وہ بلاٹ نیلام میں حقد لیا ۔ لیکن حاجی صاحب موصوف نے ایک بولی دی اور وہ بلاٹ نیلام میں حقد لیا ۔ لیکن حاجی صاحب موصوف نے ایک بولی دی اور وہ بلاٹ ان کرنام معمد لی قریمت برچھورٹ گیا ۔

عنایت محدسط اے الیس آئی نے بیان کیا ہے کہ میں روجیان میں تعینات مقا کہ مجے میرے الیس ایک اونے چالان کے جند کا غذات چیک کولئے کی غرض سے ڈیرو نازی خان دفتر لولیس میں عبداللطیف خان نیازی پراسیکیوٹنگ سب انسیکرٹر کے اس بھیجا کیب میں دوپہر سے وقت فیلے کچری کے ترسیب بہنچا تو انسیکرٹر مذکور

سائیکل برسوار اینے گھرکو جلتے ہوئے مطے۔ میں نے انہیں روک کر کا عذات کی چیکنگ کیلئے وقت مانگا۔اس پر وہ ناداض جو گئے اور درشتی و بد کلای سے پیش آئے ۔ مجھاس کاصدمہ ہوا۔ اور میں کاخذات جیک کرائے بغیر والیس آگیا ادر کا مذات ایس . این کی او کے مبرد کر دسیئے کہ وہ خود یہ کا کرائے ۔ اس واقعہ ت سیسرے روزعبدالطبیف نیازی انسیکٹر مذکور اپنے محسٹریط کے سمبراہ راحن پورسی مقدات کی ساعت کے سلسلے میں گئے۔ اتفاقاً میری شہادت بھی مجسٹریٹ موصف کی عدالت میں بھی اور انسکٹر معاحب نے مجھے دیکیھاتو وہ عدالت کی کاروائی جھوڑ كرميري طرف بڑھے رمجے سے لغلگر موكر كہنے لگے كر" مجھے معاف كردد". بي حیان تھاکدان میں یہ اچانک تبدیلی کس طرح پیدا ہوگئی ۔ یہ تواپنی درنشتی طبح اور مرسمی مزاج سے لئے مشہور ہیں ۔ انہوں نے بعد ہیں بتایا کرحس روز وہ مجھ سے سختى سے پیش آئے متے اس روز دو پر کا کھانا کھاکر دہ اپنی بیٹھک میں سوگئے کیا دیکیتے ہیں کہ ایک بزرگ ٹیم پر سسسوار ان کے کمرے ہیں داحل ہو گئے اور فراياكه " عنايت محرا بنا عزرين بي" كيونكه وه ميري اصل نام سے واقف مذستے . سخرایک اے ایس آئی نے انہیں میربتا تبایا ۔ اس مے بعدانہوں نے ہتکیا کے غایت محکس بزرگ کا مربیہ ہے۔ وہ بترکرتے کرتے آسانہ قا دربہ کمالیہ سکندریہ پر بہنیج ۔ دباب مها جنراوہ حفرت میال تقبول می الدین گیلانی کی فدمت میں حاصر ہو<del>ک</del>ے ا بنا خواب منایا را درحفیت سیدعلی احدشاه کی زیارت کا ال ده کیا ر صاحبزاده موصوف نےجب آپ کا فوٹو وکھایا ۔ توانسپکٹر موصوف کا کہنا ہے کہ مجدیر رعب طاری ہوگیا کہ یرتودی بزرگ محقے جوشیر پرسوار ہوکر مجھے تنبہر کرنے آئے تھے۔

ہمیں ڈکٹر ندیرا ح شہید سابق کون قوی اسمبلی پاکستان کے تال شاہ نواز خان کے بارے میں ایک دواز میں ایک میں ایک می

ہے کہ اس مقدمہ کی تاریخ فیصلہ سے پہلاضت مید علی احد شاہ کے مزار پر حا خر ہوا نفل بڑھتے ہی خنودگی طاری بردگی ۔ اسی وقت آ دار آئی کماکست کا انتظار کر د میری آ کھ کھل گئی ۔ ادر میں یہ واقو برنانے کے لئے سیاں ردر لودلہ کے مکان پر بہنجا انگے روز شا مبوار بر بوگیا ۔ لوگ نمیری اس بات پر مہنتے سے کرتم تو کہتے سے کہ فیصلہ اگست میں بوگا فیصلہ تو آج ہی ہوگیا ۔ لیکن اگست کے مہینے میں شا مبنواز خان پولسیں کے با تھوں ماراگیا ۔ جزائجہ اب لیقین بوگیا کہ صبحے فیصل تو بہی مقاکم س

حافظ نظا کالڈین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تفریف لے گئے میں مہراہ تھا میرے والدح کر کی بھی تبر بہراہ تھا میرے والدح کر کی بھی تبر برتنز نوید جائیں میکن ہیں جیساں گوا کہ کیا بھا چھا ہو کہ آپ میرے والدح کی جب فارخ برتنز نوید جا کر فرمایا "یہی تمہا رے والدی قبر کے طوف رہ کیا جن دیک جا کر فرمایا "یہی تمہا رے والدی قبرے" میں نے تعدیلی کی ۔ فاتح سے فارغت پاکر آپ واپس تشریف لائے ۔ واست میں مجھے نیال ہوا کہ والدی زیارت کے بارے میں کچھ فراتے تو اطیفان ہو جا گا۔ آپ نے تعدید تال کے دو فرایا " اللہ تعالی نے اسے بسبب عشق وسالت با بسلی اللہ علیہ والد وسلم مجش دیا ہے " میں آپ کی اس روشن خمیری کو دیکھ کر حیوان ہوا اور یعنی محکم ہوگیا کہ اس القلوب ایسے ہوا کرتے ہیں ۔

مولوی عبدالحمید خان کے پاس ایک کتاب کا تعلی نسخہ تقا۔ جے وہ بڑی احتیا سے رکھتے تھے ۔ آپ نے مطالعے کے لئے مستعاد طلب کیا ۔ مولوی صاحب کا بیان سے کر حبب میں مذکورہ نسخے نے کرآ رہا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کر یہ بزدگوں کی نشأ نی ہے

۱ . از تذکره حضرت شاه سکندر کمتیلی ص نمبر ۲۰۳

حضرت کہیں رکد کر سجول نرجا ئیں۔ جب میں نے یہ نسخ خدرت میں بیش کیا تو آپ نے تسسم کناں فرمایا " مولانا کتاب بڑی نایاب ہے ۔ الیسانہ ہو کہیں یا در رہے یہ خدمی یاد سے دو چار دن مے بعد لے جانا " آپ کے اس ارشاد ہر بھے بے مدنداست ہوئی اورعرض کی کہ مواس قدر عجلت کی کیا ضرورت ہے ۔"

### وصال کےبجہ ر

عیدالرجان فان مروم فعل میروه کے جاگیروار تھے بڑے زندہ دل اور
بزلہ سنج واقع ہوئے سنے قبلہ سرکار سے انہیں بے صدعقیدت تھی خود قبلیر کار
سی انہیں ل کربہت مخلوط ہوتے سنے ۔ آپ کے وصال کا انہیں بے صدقات ہوا کہ
اسی شنا سائی ہوئی تھی کہ اور آئی جلدی یہ بابرکت صحبت ختم ہوگئ اور وہ سبتی کچھر گئ بو
ہرخم کا ملاط کرتی تھی کہ وسکون قلب کا باعث تھی ۔ خال صاحب کا بیان ہے کہ شب وروز
اسی غم میں گزر رہے بی کھی کہ ایک دات خواب میں قبل سرکوار کی زیارت ہوئی ۔ آپ زیز ما یا
کہ اس جو تعلقات قائم ہوجاتے ہیں وہ او شیتے نہیں " اس خواب سے خال صاحب
کی اس جو تعلقات قائم ہوجاتے ہیں وہ او شیتے نہیں " اس خواب سے خال صاحب
کی و دوار سے خواب

قباسرکارسے دمیال سے کچھ عرصہ بعد ہی خان صاحب سے بدتے شکیل اجس کی عمر یا پخ سال کی تھی ) سے کان بیں در دہوا۔ وہ در دسے بڑا بے چین مقارات کے دقت در دکی وجسے نیٹ جی نہیں آر ہی تھی۔ اس کی تکلیف د کید کرخال صاحب میں سخت بمیشان تھے۔ اسی پرلیشانی میں آئکد لگ گئ خواب میں قبلہ مرکار کی زیارت ہوئی۔ خان صاحب نے عمل کی اسر سرکار شکیل کے کان میں در د سے کان میں دواہی ڈالی ہے ۔ مگرافا قرنہیں ہوا " قبل سرکار نے شکیل کو دم کیا اور فرمایا " در داکھی میں میں جو جائے گا" اور خان صاحب کی آئک کھولگ کہ دکھا

کہ بچہ جو کچے دیر پہلے کان کے دردسے بے حال تھا بھرے سکون سے سور ما بھا

شادن لنڈسے کچے عوتیں اور مرد کھیو فازی خان میں رہنے والے ایک
عزیز (جوٹرانبورٹ میں ملازم سے) کے سابھ میاں مرکار کے پاس حا صربوئے
ان کے عزیز نے میاں سرکار سے ان لوگوں کا تعادت کرایا کہ ہم لوگ تقر جھنویہ سے
تعلق رکھتے ہیں اور شادن لنڈ سے آئے ہیں بھیر ایک اظامہ بیس سال کے نوجان
کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ کار خاند دار ہیں اس لائے کی والدہ صوم وصلوہ کی
بابند اور بھری نیک خاتوں ہیں۔ دوسال بیشتر یہ کر لما گئی تھیں دماں انہوں نے
بابند اور بھری نیک خاتوں ہیں۔ دوسال بیشتر یہ کر لما گئی تھیں دماں انہوں نے
مخدت عباس علی ان کی منت ماتی تھی ان کا کام بفضل خدا ہوگیا۔ اب منت آلدنا
میں مگر عماق ایران کی جنگ کی وجہ سے عراق کے دیر نے بند ہیں۔ اس لئے یہ
دماں نہیں جا سکیں اس کا انہیں بے حذفلتی تھا ۔ اسی پرلیشانی میں انہیں نیارت
بسی جوئی اور بیٹارت ہیں:

حضرت عباس شنے نواب میں فرمایا طویرہ فازی خان میں دربار قادریہ بھا کرتم ہاری مست آباد دو۔ وہ ہارے نورنظر ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہم ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے بچھے بین خواب سنایا اور پر چھا کیا " طیرہ فازی خان میں دربار قادریہ کے نام سے کوئی مزار شریف ہے " میں نے انہیں بتایا کہ در یہ حضرت محنفی سید علی احد شاہ قدس سرہ کا مزاد مبارک ہے میں نے بھی ایک دو دفعہ و بال حافری دی ہے۔ آپ کو بھی و بال ہے بول سی خانی خانی ہماں خاصر ہوا ہوں " بھر نیچ تہہ خانے میں جانے کی اجازت جاہی میاں مسرکار نے بخوشی اجازت دے دی۔ اس خاتون نے نیچے جاکر منت آباری تواسے سیکون اور چین تھیں ہوا۔

عاجی بنده فان بیان مرتے ہیں گراپ اپنی حیات میں فرمایا کمرتے تھے

کم فیف روحانی کا سلسلہ سینہ بسینہ چلتا ہے آپ کے دصال کے بعد تمین چار ماہ بعد تواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ مزار شریف سے آ کھ دس اصحاب سے ہم او مکان کی جا نب شخص کا دروازہ کھولا اور مساجزادہ میاں تعبول محی الدین کوآ واز دی مے مچر آب کا دروازہ کھولا اور مساجزادہ میاں تعبول محی الدین کوآ واز دی مے مچر آب نے صاحبزادہ موصوف کو گئے سے دگایا۔ خوب مین نجا اور مسیدی جانب محالمب مہوکر فرمایا سر اب تو تمہاری تسلی مہو گئی ہے کدروجا بنت کا سلسلہ سیز بسین جسکت کے جدان میری آئیکھل گئی۔

از تذکره حضرت شاه سکندر کیشلی ص نمبر۲۱۲

# ارشادات عاليه

دِل کی آبادی

ایک روزارشاد فرمایا

ا دلیا الله با وجود کمالاًت ا دراعلی مراتب و مقامات کے اپنے آپ کو کچھنہیں شیحقے ۔ انہیں ہر کی اپنے مالک جقیقی کی نوشنودی کی مکر لاحق رستی ہے ۔ اس سے مہر دم ا در سر لحظراسی کی رضا جو گئے کے لئے کوشاں رہتے ہیں اس ہر ایک داقعہ بیان نرایا ۔

حضرت بشرعاتی رحمة الشرعلیه کا حضرت ما احد بن حبل الم بهت ادب کیا که مرت حضرت اما احد بن حبات اوب کیا که مرت حضرت اما می که شرا گردوں نے عمن کیا که آپ بستر حافی می کا آنا ادب کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ علم ونعنل میں آپ سے کمتر ہیں گرحصرت اما کا عالم ہوں ادر بستر علام باطنی کے عالم ہیں "کچھ دنوں بعد انہوں نے بغرض امتحان ایک سوال سجدہ سہو کے متعلق دریافت کیا حضرت بشرحانی 'نے نربایا ! " بندہ الشد کے سامنے کھڑا ہوا در سہو ہوجائے یہ امر بشرحانی 'نے نربایا ! " بعد آپ سے زکواہ کا مسلد دریافت کیا تو آپ نے فربایا !" ہم قابل تعجب سے " بھرآ بی سے زکواہ کا مسلد دریافت کیا تو آپ نے فربایا !" ہم ان ارکھتے ہی نہیں کرجس پر ذکواہ نومن ہو "

بشرحانی م کوحانی د سکایا و پطنوالا ) کا لقب یا خطاب بادگاه خدد می سے سے سے سے سے سے سے سے سے اس آیت پر پہنچے سے اس آیت پر پہنچے سے اس آیت پر پہنچے سے دنین کو ہم نے بچھونا بنا یا ہے اور ہم مہبت اچھے بچھانے والے ہیں " توحضوت پر یکا یک وجلائی کہ بشری کیا جال

كمالتُّد كم بِحِهائ بوئ فرش برج قابِهن كرچط "اس سے بوراتِ نے كسى جوتاً نہيں بہنا۔ النّدتعالی نے آپ می يہ تد فراق كر ذمين كو عكم ديا كرج دھرسے لبشر ننگ برنكليں اے زمين! تو گذرگ كونگِل جايا كر ِ

انسان کانفس ہی اس کومرکشی پر اجارتا ہے ۔ جس نے اس پر قابو پالیا اس نے گویا تمام برائیوں پر قابو پالیا ۔ بزرگان دین اور اولیاء الندکس طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں اس سلسلہ میں قبل مرکار دجنے ایک موقع پر بدحکا یت بیان فرمائی ۔

ایک بزرگ تنہائی میں بیٹے ہوئے اکٹرکہا کرتے تقے ‹‹ نہیں تیرا بندہ نہ آو میں میرا بندہ نہ آو میراضہ اللہ کی بیا میراضہ کے قائنی تک میراضہ اللہ کی اور میرانک کے درنتہ کے قائنی تک جا پہنچی ۔ قافنی کے اور سختی سے بوجھا کہ ''تم کس سے گفتگ کیا کرتے ہو گا انہوں نے کہا کہ تمیرانفنس بڑا سرکش ہے جب بیسرکشی کرتا ہے تو میں اپنے نفنس سے بہری کہتا ہوں کہ نہ میں تیرا بندہ نہ آو میرا خدا بھیر تیرا کہا کیوں مانوں '' التہ کے بندے اپنے نفنس کے ساتھ الیسا ہی کرتے ہیں ۔

#### صير

صبرکےبارے بیں ایک بازفرمایا کہ صبر واطینان کا مدار ظاہری اسباب بر نہیں بلکہ تعلب اللہ کے ذکر کے بنیر میشر نہیں بلکہ تعلب اللہ کے ذکر کے بنیر میشر نہیں آئی کو کہ خالق نے اس کی غذا صرف اپنی یا دسی رکھی ہے ارشا درّبانی ہے اکثر احدّ بر تَسْطَعِتُ الْقَالَةُ بُ

خوب بورسے سن لوک دل کوالمینان صرف میری ہی یا دسے ل سکتا ہے ۔ بڑے بڑے وگ دنیا دی افکار کی بناء براس دولت سے خالی ہیں مگر ایک

پورپرشین سکون واطبینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کیونکراس کا دل الڈک محت سے سرشار مہتاہے ۔ جب اللہ تعالی کسی بر رافنی مہتا ہے تواس کی رضا کا پرتو اس مقبول بندے پر بھی پڑتا ہے۔ حبس کے فیص سے اس کے پاس بیٹھے دالے سی محوم نہیں رہتے ۔

صبرانسان كوكت بلندمقام كرينجا ديتا ہے، سسلسلس آپ نے ايك ديات بيان فرائ -

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی تعمی بوی برای تندم راج سخی اور نتیخ نکی وندگی کو تلخ کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی طالب دور دراز سے آپ کی زیادت کو حاضر جوا۔ اس و قت آپ جنگل تشریب ہے جا چکے تھے۔ اس نے دروازہ پردشک دی آپ کی المہید نے کہنا "کیوں آتے ہو یک طالب نے بڑے احزام سے آپ کا نام لیالار عوض کہا کہ زیارت کرلئے حاضر جوا ہوں۔ ٹیخ خوقانی تکی بوی نے پہلے تو آپ کو بہت را مجل کہا بھر اس نو دارد سے کہنے مگیں

" احمل موسے ہو جو اتنا طویل سفر کیا۔ میں ان کو جانتی ہوں ویسے مجھ مجھے زیادہ شیخ کی حقیقت سے کون آگاہ ہوسکتا ہے ''۔

سکین اس آدی کے بے صاصرار پر بتلانا پڑا کہ آپ بیگا کو گئے ہیں ۔ اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے دیکھا کہ دخرت الوالحسن خرقانی اس نے دیکھا کہ حضرت الوالحسن خرقانی اس نے دیکھا کہ حضرت الوالحسن خرقانی اس نے کا کوٹرائے آ رہے میں سانب کا کوٹرائے آ رہے ہیں آپ نے طالب بی کاس انسر گی کو پالیا ۔ الد خرایا سر کچھ نام من کی بدم ابی برصبر کرنے سے ہی یہ دہ عطا فرایا ہے ۔

اللہ معرم می کمشیدے بارزن کے میں میں دی دہ معطا فرایا ہے ۔

الکہ معرم می کمشیدے بارزن کے کشیدے شیر نر بیگا درس ۔

ارميرا صبربيوى كابارنه كينيتاتويشيرنركب ميرى بيكاراتفانا)

عشق الهي

عشق اللی کے بارے میں آئے کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لئے اس کی محبت شرط آول ہے اور دصول إلى اللہ کے دوطریقے ہیں .

طرفیقہ زمد ور اس یں بہت دیر مگی ہے۔

طريقة وعشق ، بهت جلد منرل منفعود تك بهنها ديتلب ادرالله تعالى

کی محبت کی میاگی۔ تا)غیرجی کو جلا ڈالتی ہے ، مولانا روم کا خرائے ہیں میں بریس

مجموعه فاک آمیز بون مجنو*ن کند* معانگر با شد ندانم بون کن ر

عاشق الله سح واست كوبهت جلعط كرليتا بيكيونكم عشق معسرفت الهي كازيد

ے عفق آل شعلہ مرجوں برافروخت

برچرج معشوق باتی جل سزحت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روستن ہوجائے تومعشرق کے ملاوہ سب کو جبلا

دیما ہے۔ اقدار

برق گرقی ہے تدین خل مرا ہوتا ہے۔

ایک روز آپ نے فریایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ سستیوں کواپنی محبت عطافرائی بےانسے پر پیچواس میں کسی لذت ہے اللہ تعالیٰ ارشا و فراتے ہیں

الرطن فاسُل به خبیو . ( دعن کی شان کوکسی باخبرسے پوھیو ) گر تو او رای نہ بینی در نظر نیم کُن الم با اظہرار افر

سر ددی

ترجہ ،۔ اگرتم فعا کوا پی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکتے ہوتوفعا کی مخلوقات پیر عود کرد ۔ اثر کو د کیمہ کرموٹر کے وجود کا ایتین کرد ۔ کیونکہ بغیرکسی موٹر کے کسی ٹور کا دو برد کے ساتھال ہے ۔

ا بل الله کوایت برور دگار کی محبت میں جولذت اور مبر در حاصل بوتا ہے اس سے دنیا کی حقیقت ان پر ظاہر مہد گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور مشتی میں ادلیاء الله دنیا دما فیہا سے بے خبر برو جاتے میں ۔

حضرت ابرا بیم بن اد به بنے اپنی محدود سلطنت بچیوری توالڈ تحالی نے ان کو استنکی ، تری لینی لامود و سلطنت کا مالک بنا دیا۔ ایک روز حضرت ابرا بیم بن اده م م دریا کے کمان سے بیٹے اپنی گروی پیٹے رہے سے کہ اچا نک دزیر کا دہاں سے گزر جوا اس نے آپ کو مغلس کی جالت میں گروی پیٹے ہوئے دیکھا توسو چا کر کمٹنی ناوا نی سے کہ انہوں نے حکومت اور تحت و تا ج کو جو ترکر گرائی اختیار کی بحضرت ابرا بیم بن ادھم نے اکر انہوں نے حکومت اور تحت و تا ج کو جو ترکر گرائی اختیار کی بحضرت ابرا بیم بن ادھم نے کہ انہوں نے دی اور حکم دیا کر " اے جھیلوا میری سوٹی لؤگئی سطیر را بھر میں بر مجھیلی کے مدیس ایک ایک سنہ بی ایک ایک سنہ بی ایک ایک میں موجی ہے ہیں ایک اور میں ایک ایک میں موجی ہے ہیں اور می میں اور می نے ایک ایک میں میرک محت بیرا کر میں ایک ایک میں میرک و کے موال کے ایک اور میں ایک ایک ایک میں میرک کر محفرت ابرا بیم بن اور می خوال کے دو لے کی اور و دیکھا کے دو لے کی اور و دیکھا کے دو ایک کی سلطنت بہر ترہے یا ملک کی سلطن تربر ترہی طوف کی سلطن بی سلطن تربر تی طوف کی سلطن کی سلطن

ه سرمدغم عنتی بوالیوس دانه دمیند سوزغم پهوانه مگس دانه دمیند عمرے با پیرکه یار آید بکت اد ایں دائت سرد بیرکس را ندمیند

ترجہ،۔ اے سرید! اللہ تعالیٰ کے عشق کاغم اہل ہوس کونہیں دیا جا یا جس طرح پر دانے کا سوزغم مکھی کونہیں دیا جاتا ۔ مجدب سے قرب حاصل کرنے کے لئے ایک عمر چاہیتے ۔ یہ دولت قرب سریدی ہرکسی وناکس کوعطا نہیں کی جاتی ۔

> ے اسرار مجبت را ہر دل نذ بود ت بل در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے

ارشاد فرمایا که عشق الهی ان لوگول کا حقد ہوتا ہے جو محف ذات جق سے محبت رکھتے ہیں حضرت ابن فارض کم ایک جلیل القد مزرگ گزرے ہیں رجب ان کے دحال کا وقت قریب آیا تو ان کی سے محبت کا وقت قریب آیا تو ان کی کے مصاب کا وقت قریب آیا تو ان کی کے مخصوص کی گیا تھا ۔ بزرگ موصوف نے بے مسافت بازگاہ ربت العزب میں عرض کی " خدا دند اِلگر میری محبت کا صلا تیرے نزد یک بہی ہے تو میں نے فقط تیری رضا کے لئے یہ سب کے کیا تھا نہ کہ جنت کی طلب اورخوا میش کے لئے " اللہ تعالی کوان کی یہ اوا بسند آئ کے ایک تجلی طلب اور وج تعنس عنوی سے برواز کر گئی ۔ حضرت مرد تنہیں کو لئے تھیں۔ میں برواز کر گئی ۔ حضرت مرد تنہیں کو لئے تھیں۔

ه سمرند گلداختصارهی باید کرد یک کادازیں دوکاری باید کرد

ے یاتن برضائے دوست می باید دار یا قطع نظر زیار می باید مرد

ترعہ ،۔ اے سرمد زیادہ شکوہ محبت بریکار ہے ۔ اس کوختصر کمراور اب دو میں سے ایک کاک کرگزرنا چلہتیے ۔

مررغم عِنْق لوالبوس لا ندسِند سوزغم پروان مگس کاند بهند

پرواز کا رید بعد عمرے باید کہ یار آید مجمنوار

این دولت بسرتد مهکس اندمید

اس سلسلہ میں آئی نے ایک حکایت بیان فرائ کہ ایک بزرگ تھ جو اللہ تعالی سے خاص محبت طلب کمتے تھے ۔ ایک مرتبہ بنگل سے گزر رہے تھے کم اچانک تبولیت کا دقت آگیا اور ال کی کلاب پوری برگئی بھر کیا تھا وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور بزبان صل فرایا '۔

یا رب چه چشمه محبت کے من ازاں

یک تطواب خوردم و دریا گرایستم حفق سرود بری تطواب خوردم و دریا گرایستم

اے میرے رب تیری محبت کا چیٹھ کھی کیسا ہے کماس چیٹھ سے بیا توحق ا ایک قطرہ اور دریا کا دریا اکسووں کی صورت میں بہر گیا مولانا رقم ضراتے ہیں .

اے درلفیا اشک من دریا بدے

تانتار دلبر زیبا شدے۔

اے كاش ميرے آنسو دريا برحاتے بہاں كك ده بہتے بوئے مبوب

مے پاس بہنے جاتے ادر محبوب موحاتے ۔

ہر۔ ایک مجلس میں عشتی پر گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا یا ماشقوں کی گفتگو تق ایک مجلس میں عشتی پر گفتگو ہوئی تو آپ کی دیتر تہ اس بکا

حضرت موسی علیدال الله کے زمانے میں ایک جوزوب پروا اس کا دل اللہ توالی کی عیت میں سرشاد تھا ۔

بىبىل كوديا نالرتو پردانے كومبىت غم م كودياسب سے جوشكا نظر آيا۔

ده مجدوب جیسروا با زبان محبت سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کرر با تھا۔" اے میرے رب تو کہاں ہے۔ اگر تو ل جائے قسم تیری نوکری کردن اور تیری گدر ہی سیا کرد اور تیری گدر ہی سیا کرد اور تیری گدر ہی کہاں کروں اور تیری بالوں میں کنٹھی کیا کروں ۔ اگر تیرے سریس جو میٹی برا گھر دیکھ یا وُں تو جو جو ہا ہوں تا کہ دورہ تیری تیمار داری کروں ، در تیرے با تقوں اور تیرے پاوُں کو دبا قد اور سوتے وقت تیری خواب گاہ میں جھاڑ و دیا کردں ، اے اللہ انجو بیرمیری میری قربان ہوں "

اس راه سے حضرت موسی علیہ السلام کا گذر جوا . آبٹ نے جب اس مجد دب کی یہ التجا اور مرکزتنی سنی تو فرمایا یع او بے ادب تو کا فر ہوگیا . دد دعد تو ده پیتا ہے جب کونشو دنما کی ضرورت ہو . گدری وہ بہنتا ہے جومتیا چرجم ہو '' بروام اس جنسال القامر پیمغمبر کی باتوں سے سمر کیا ۔ اور کھبرا کرعرض کی ۔

گفت کیموسی دبانم دختی وزیتی وزیشیانی تو جانم شوختی جامر را بدرید و آجے کرد سرنباو اندر بیاباں وبرخت

ترجمه د ا در وفرده موکر ابنا جامر بهاولیا. غلبه حزن دنگال ادر ندامت سے ایک آه کی ادر حنگل کی طرف بهاگ گیا . شب حضرت موسی م کی طرف دحی آئی

وحی آرسوئے موسی ان فعا بنهٔ مال زما محردی جسا توبرائے وصل محمدت آمدی یابرائے فصل محمدت آمدی

( باری تعالی نے فریا یا ر اے توسی علیا اسلام آپ نے میرے بندے کو بجے محاکمہ دیا ۔ آپ کا کا کو بندوں کو حق تعالی سے طانا ہے۔ دیکہ جدا کرنا ) ہج فرد کو میں نے علیٰ و میر تیریں عطافی ہیں اس علیٰ و علیٰ و میری تعریف بیں جرایک کو انگ انگ صلاحتیں عطافی ہیں اس نادان جروا ہے کے نزد کیا ہی کامات میری تعریف میں تھے ۔ آپ جے ذی شعورا ہل علم وعقل ہے لئے وہ کامات نا پہندیہ اور مبغوض ہیں ہم ظاہری قبل وقال کو نہیں دیکھتے میں ہم ظاہری قبل وقال کو نہیں دیکھتے اس ہم تو دل کا حسال اور اخلاص دیکھتے ہیں ۔ اے مولیٰ عقل مندوں کے لئے اور سور میں اس کینے اور ہیں اور بیری اور تو میرے عشق میں سوند تعمال ہیں ان کینے اور آول ہیں ۔

قبلسرکارنے فرمایا کرمجت کی کمی ساعر فن پرا ہوتا ہے عقل خام یا ناقص ہے تکبرسکیاتی اور چون وچل میں مبتلا کرتی ہے ۔ بندے کاکام بندگی کرناہے ۔ اعتراضا و شبہات اسی وقت متراٹھاتے ہیں جب تک عمیت پیدا در ہو۔ ورنہ محبت تو محبوب کی اطاعت و فرمانبرواری ہے ہی فرصت نہیں لینے ویتی ۔ ما آ پی خواندہ ایم فراموش کردہ ایم ما آ پی خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللّ حدیث ووست سم شکول می کیشم

و مدی و در اس کی کرادراس کی کرادراس کی کرادراس کی کراد

ما قِعدُ سكندر و دارا نخانده ايم ازما بجز حكايت مبرد وفاميس -

ہمنے سکندر اور وارا کا قعتہ نہیں پڑھا۔ ہم سے مہرو وفاکی حکایت کے ملاد پکے ناہجیں۔

ب بیب بین محف عقل کاراسته خطرناک ہے۔ قصور شیطان سے بھی ہوا اور حضرت آدم ۴ کھی میوا ریف مقتل کا داستہ نتیار سے بھی بیوا ریکن شیطان نے جو او جیل کی ۔ اعتراض کیا ، یعن عقل کا داستہ نتیار کیا اور مردود ہوا حضرت آدم علیا اسلام نے اپنے قصور اور خطاکی کوئی تاویل مذی اور دُنیت نظمی کی کہ کم اعتراف کیا کہ اے ہا ہے بہت بم نے اپنے اوپر ظلم کیا ۔ اگر آپ مہی نہ بخشیں گے تو ہم خساس میں رہیں گے اعتراف خطاکیا اور محبوب ہوئے ۔ اس معنون کو حضرت مولانا روم ایوں فراتے ہیں ۔ د

داند آ*ن کونیک بخت و محرم است* زیری البیس دعشق ازآدم است ۔ زیبًا إنّا کلمنا گفت د آه بینی آمدظلمیت دگم گشت رأه

ا درج الله تعالیٰ کے فاص بندے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے طابقہ پر عل ہیرا ہوکر مینی اپنی ہرخطا اور قصور پر نالمت کے آنسولے کر بارگاہ ضادنت میں حاضر بھرتے ہیں۔اقبال اس مصنون کو اپنے اچھرتے اناز میں بیان کرتا ہے۔

م موق سمجہ کے شان کریمی نے چوک یے

تطریح تھے میرے عرق اِنفعال کے ۔

ایک روزفرمایا ایازمحود کاغلام نشار ایازئے اپنی خدمت سےمحودک دل میں ایک خدمت سےمحودک دل میں ایک خاص متامی ہیں ا ایک خاص متامی ہیدا کر لیا تھا محود اس کو اپنا محبوب و مقرب سمجھنا تھا محود نے جب ایاز کوخریلا تھا تواس وفقت ایاز کے ہیں صرف ایک پرائی گرڑی اور بوسیرہ سی بہتر کرکھنے متعی رایا نے متعین کھی ۔ ایا نے مقام کرے میں رکھی

ہوئی تھی وہ ہر روز دات کے وقت اس کمرے میں آنا۔ اپنی گدڑی اور اوسیدہ اوناک کود کیمقا اور بھر اپنے آپ سے نحاطب ہوکر کہتا۔ "اے ایاز! ایک دن وہ تقالواس بوسیدہ گدڑی میں یہاں آیا تھا اور آنے آؤ مقرب بسلطان ہے۔ بادٹ ہ کھے تجمعہ بہبت زیادہ عنایت ہے راپنی حقیقت کو یا در کھے ج

ا راکین سلطنت بادشاه کے خصوصی انتخات اور ایازی پرصتی ہوئی مقبولیت کے سبب حسدی آگ میں جل رہے سے ۔ انہیں موقع باہم آگیا ۔ مشہور کر دیا کہ ایاز شاہی خزانہ سے مال وزرچ لو کر جمح کر رہا ہے اور روڈان دات کے وقت کمرے ہیں شہاجا آ ہے ۔ مسلطان محمود کو جمی خرکر دی گئی ۔ سلطان نے محم دیا کر آدھی دات کو شہاجا آ ہے ۔ مسلطان محمود کو جمی خرکر دی گئی ۔ سلطان نے محم دیا کر آدھی دات کو کر میں کا سنے کہ آج دات ایا ذکا مجم کی کسل مجلت کی ۔ مالان کی گئی تو پر ان گھڑی اور بوسیدہ پوشاک کے علادہ کچھ نسلا ۔ بالآخر ناکا کو و نامراد بادشناه کی خدمت میں حاضر جوئے ۔ محمود نے ایاز سے بوچھا ما ۔ بالآخر ناکا کو دنام او بادشناه کی خدمت میں حاضر جوئے ۔ محمود نے ایاز سے بوچھا میا ۔ بالآخر ناکا کو دنام او بادشناه ایمن سے کہتا ہوں اور پوشین کو دیکھ کر عبرت حاصل میں ایون اور پوشین کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور اپنے نفسس سے کہتا ہوں یو ایاز ایسسے نعمی اور خوش سے دیل تھا۔ اس کے بعد مرحل اور آئی نواز ایسسے نواز سے میں اور خوش سے دیل تھا۔ اس کے بعد حدے تو بار شاہ کا نامی کا نیون اور اپنے نفسس سے کہتا ہوں یو ایاز ایسسے نواز سے نواز اس کے بعد کرتے ہوئی ہے جو اس سے قبل تھا۔ اس کے بعد حدے تو تو بار مرکا دور اپنے نفسس سے کہتا ہوں اپنے بیوائش برغود کرتے کو کھی تکمیر سے کا میں اور اپنے نواز اور اپنے نواز اور اپنے بیوائش برغود کرتے کو کھی تکمیر سے کا مرکا ہوں اور اپنے کو کھی تکمیر سے کا میں کا دور اپنے کہتا ہوں اور اپنے کہتا ہوں اور نواز اور اپنے کو کھی تکمیر سے کا میں کہتا ہوں اور اپنے کو کہتا ہے کہتا ہوں اور نواز اور اپنے کہتا ہوں اور اپنے کو کھی تکمیر سے کا میں کا کھی تکمیر سے کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی تکمیر سے کھی تکمیر کو کھی تکمیر سے کہتا ہوں کا کھی تکمیر سے کہتا ہوں کو کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی در اور کی سے کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی تکمیر سے کو کھی تکمیر کی کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی تکمیر سے کر کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی کے کہتا ہوں کی کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی کے کہتا ہوں کی کھی تکمیر سے کہتا ہوں کی کھی کھی کھی کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کی کھی کھی کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کی کھی کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کی کھی کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے ک

۔۔۔۔ اللہ تبارک دتعالی کی سب سے بڑی دلیل خودانسان کا اپنا وجود ہے حفرت اللہ تبارک و تعالی کی اپنا وجود ہے حفرت علی کرم اللہ وجہد کا ارشاد ہے کہ سا اے انسان تو خودا یک کتاب بین سے لینی کو اللہ وجہد کا ارشاد ہے کہ سے ایک اللہ وجہد کا اللہ کی بہر جا دری وجہ ہے خواجہ علام می الدین جالن موری بیر قادری وجہد کے اللہ کی بہر جا دری وجہ ہے تو احد علام می الدین جالن موری بیر قادری و اللہ کی اللہ میں اللہ م

اپنی آپ کتاب پڑھوالیں کوئی ٹلاوٹ نہ ہی نفنس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہ ہی۔

رِّبانْیے۔ " فَذَکُردِننِی اَذِیْرُوکُم "

ترجه ، تم مجه ياد كرد سي تميس ياد كرول كا .

درامل الله تعالی کی یاد کا چراغ روح میں تیل کا کام دیتا ہے اور قلب کے شینے کو فانوس کی طرح چیکا دیتا ہے۔ اور اس کو فانوس کی طرح چیکا دیتا ہے ۔ اس سے تام باطن روشن ہوجا تا ہے۔ اور اس روشنی سے داکر کواپنی فامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس سے سعکس اگر اپنے اندتا ایک اور اندھیل ہو تو مجرانسان دوسروں سے عیب دیکھا ہے اور اپنے آپ سے عامل سنا

ہے۔ اقبال ؒنے کیا نوب کہاہے۔ ے پاس اگر تونہیں مشہرہے ویان تام توہے تو آباد ہیں اجرائے ہوئے کاخ وکو ۔

تبدسرکارنے مولانا روم کے حوالے سے ایاز کا ایک اور واقع بیان کیا ہے ارشاد فرما یا کہ بدن بدن سلع یہ محمود کی نظروں میں ایاز کی مقبولیت دیکھ کر اسراء ایانہ سے حسر کرنے کے ادراسس پر طرح طرح کے الزامات تراشنے نگے سلطان محمود تے حاسد کے سامنے ایاز کی جا نماری ، ایتار، محبت اور وفاداری واضح کرنے کے لئے ایک دن بہت سے بیش بہا موتی اور ہجا ہرات اپنے سامنے بکھیرد یئے ۔ اوراعلان کیا کہ جوجس موتی ہیرے پر باتھ رکھ دے گا ذہ اسی کا ہے ، ہراکی نے جواہرات اور تولیل کہ جوجس موتی ہیرے پر باتھ رکھ دے گا ذہ اسی کا ہے ، ہراکی نے جواہرات اور تولیل کر بول مقد رکھ دیئے ۔ جب ایاز کو حکم ہواتو وہ اٹھا اور بادشاہ کے اوپر بابھ رکھ کر کہا سری توصوف آپ کو ہی جاہتا ہوں " یہ دافعہ سناکر قبلہ سرکار نے فرمایا " مارفین تی کی شنان یہی ہے کہ وہ تام جہان سے منتعنی ہو کر اللہ تعالیٰ کی دضا ہو گی خواہا اس کے منتان یہی ہے کہ وہ تام جہان سے منتعنی ہو کر اللہ تعالیٰ کی دضا ہو گی کے خواہا اس

بسو دائے جاناں رجاں منتعل

پذکر حبیب از جهسال مشتعل بیاد حق از حسلق کچرنجت.

چہال مست ساقی کہ مے ریخت

رجہ ،۔ محبوب حقیقی کی محبت میں ایسے سرگرم بیس کداپن جان سے بھی بے براہ میں اور سارے جہان سے بھی بے براہ موکر ذکر میں اور سارے جہان سے بے براہ ہیں اور سارے جہان سے بے براہ ہو کر ذکر جیسب میں گے رہیں گے۔

یاد بن میں مخلدت سے بھاگے موسے میں ۔ اور ساقی اول پر ایسے مست میں

کرنعتوں کی طرف ہے التفات جا ارباء ادد منعم حقیقی کی ذات بر سر دقت کا تکی بنوسی ہوتی ہے .

سلطان محرد کے پاس ایک بیش بہاجا کھ ایک دن سلطان نے اراکین و دولت کو کھ دیاکراس جا کو تو ڈ دور سب نے عذر کیا کہ حضور الیسی نایاب چیز تو ڈنا مناسب نہیں یہ خوایاز کو اشارہ کیا راس نے بلا تال جا کو چور پچر کر دیا ۔ ابل دبار نے اس کو طامت کی کہ آہ الیسی نایاب چیز تو نے ضائے کر دی ۔ ایا نے جاب دیا " تو نے پیلے کی نایا ہی کو متر نظر رکھا اور میں فسٹ مان شاہ کا پا بند ہوں " بادشاہ نے جی بظا ہر ناراف کی سے پوچھا کہ "تم نے پیالہ کیوں توڑا ؟ " جبکہ تمام ، بل دربار نے اتنافیمتی جا کم توڑنے کی جرائت نہیں کی " ایا زنے دست بستہ عرض کیا " کر حصور نے اتنافیمتی جا کم توڑنے کی جرائت نہیں کی " ایا زنے دست بستہ عرض کہا کہ اس کی نوانبر داری نے ہی اس کو دلداری کا زیم دیا ہے ۔ حب پر تم سب حسد کرتے ہو۔ ذرا نبر داری نے ہی اس کو دلداری کا زیم دیا ہے ۔ حب پر تم سب حسد کرتے ہو۔

> گناه اگرچهِ اختیارِ ما نبود حیا فظ تو درطرلق ادبگوش دگوگناه من است

قبلاسرکاری عشق البی کے بارے میں حض شمس تبریز و کاواقد سنایا ۔
ایک دفعہ حضرت شمس تبریزی نے دعای کر اللہ مجھے الیسا بندہ عنایت فرما جومیری اکتش مجیت کا متحل ہو سکے ۔ اور میں عشق البی کی اما نت اس کے میرد کر سکوں ۔ وعاقبول ہوئی ۔ آپ وہ کی کھرف روا نہ جوئے ۔ مولانا جلال الدین روئی پر نظر پر وہ سب کچھ چھوٹر جھا وگر کر آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے ۔ درس ا در وعظ وغیج چھوٹ گیاادر آپ کی صحبت میں سلوک کی منازل مطے کرنے گئے ۔ اپنے شنخ سے دم محرکی جلائی کو تحقل جھوٹ گیاادر آپ کی صحبت میں سلوک کی منازل مطے کرنے گئے ۔ اپنے شنخ سے دم محرکی جلائی کو تحقل جی جا تار ہا ۔ مولاناروم ایک غزل میں قراتے ہیں ۔ سمور کی جا تار ہا ۔ مولاناروم ایک غزل میں قراتے ہیں ۔ صحرکی جلائی کو تعقیل میں دریں میخانہ مستمر

ادی مے پیچوں من بسیاد شدمست اذیں مے جرجہ پاکان چنید ند جنید وشبلی وعطار شدمست چوں برض شمس تبریزی نظر کر و توملا برسر باذار سند مست .

ترجہ یہ ہیں ہمیلا ہی اللّٰہ تعالیٰ کی محبت میں مست نہیں ہوں بلکہ اس ہیں مجھ جیسے ہیت سےمست ہیں چنا پنجہ حضرت جنید لبغ ادی بع حضرت شیخ شہلی اور حضرت عطار مسب کے سب مست ہو گئے رجب مجھ پر حضرت شمس تبریزی کے نظر ڈالی

تویه کلآردی برسر بازار مست بوگیا۔ بیمر فرطیا ۔

مولوی مرگز نه شد موالع که روم

تا غلم شمس تبریزی نه سند

مولانا روم نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر اس آتش عِنْ کو جذب کر بیا جس کے متعلق آپ کے شیخ کی صحبت میں رہ کر اس آتش عِنْ کو جذب کر بیا جس کے متعلق آپ کے شیخ سے دعا ما نگی جتی ۔ بھر علوم و معارف کا محلانا اخر بیواکد آپ نے تقریباً بیس بنرار اشعاد کی مشوی محمدی جس کے علاوة آپ کا ایک دلیان بھی ہے۔ اس کے علاوة آپ کا ایک دلیان بھی ہے۔ اس میں بیاس سا طرمزار اشعار موجود ہیں ۔ بعض لوگ علطی سے اس کو حضرت شمس تبر مزی کا دلیان سمجھتے ہیں ۔ طالانکہ انہوں نے از راہ عقیدت مقطع بیں شمس تبر مزی کا کا نام دکھا ہے۔

حضرتِ قبلہ اللہ علی اللہ فی وشمنی اور ایڈا رسانی کے بارے میں اکثر فرطتے کر اللہ اللہ سے وشمنی نہیں رکھنی چا ہیے ۔ ان کو ایڈا مین جلے بہت جلداللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں محول ناروم فرط تے ہیں ۔

بسيح قومے را خلا رسوا نه کرد

تا دل صاحبالے نامد بدرد -

ترجه ، الله تعالی کسی قوم کو رسوانهیں کرتا جبتک ده کسی صاحب دل کواذیت نهیں پہنچاتی مرلانا روم رم فرماتے ہیں کہ ماسمی کو چھٹرنا مگر ماسمی کے پیچا کومت چھٹرنا کیزیکہ دہ ابنی تعلیمت تو برداشت کرسکتا ہے سیکن اپنے بیچے کی تعلیمت کامتحل نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعدیہ واقعہ بیان کیا۔

ایک دفع عجالی میں ایک بارات نے قیام کیا۔ باراتیوں میں سے کوئی شخص بوج بضرورت بہتری درا دور نکل گیا۔ راستے میں ایک ہا بھی کا بچہ سویا ہوا تھا اس نے عوارت کے بعد دالیس آگر سورا با باتھی نے خوار سے آئے قوار سے آئے قبل کردیا۔ اور خود رفع حاجت کے بعد دالیس آگر سورا با تا گل کی تلاش جب اپنے معتول بچ کو دیکھا تو بہت خضیان کی ہوا ۔ اور گو سونگھتا ہوا قاتل کی تلاش میں دہاں آ بہنچا جہاں بارات تھری ہوئی تھی اور قاتل کی گردن مرور دری بنصف یہ ملک بدن کو بھی چر کر مجھینک دیا۔ اس کے بعد آئے نے فرطیا ۔ اہل اللہ اللہ کے اہل دعیال ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علم ہے ۔ لیکن جب کوئی اس کے مقبول بندے کواذیت بہنچا آئے ہو اللہ تعالیٰ کا عضب ہوئش میں آ جا قالے ہے ۔ اوراس کو رسوا کردیتے ہے۔ وریت نبوی سے ۔

" جومیرے ولی سے عدادت رکھتے ہیں ۔ میںاس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہیں گ

ایک دوزارشاد ہواکہ کیمل کا طابعہ مذہبی اعتبار سے بہت متعصب تھا۔ ایک دفعاس نے دہاں سے حضرت مخدوم امان اللّٰہ عرف پیر مخدوم معماحب کی قبر میں او بر جوی لگاکراشنان کیا ۔ اسی دقت اس پر فالج کاحماد ہوا ۔ بہت گھبرایا اور فواب کیے بورہ کو بوئکہ سم دوستی تھی ہیام بھیجا کہ آپ سے شہر میں مستی رام سینی

ایک گرد کمیاگر دستهاید اس سے ایک چاول بھر اکسر کے کرمجوا میے تاکہ میں اس مرض سے نجات پاوگ ۔ نواب نے بعد دشکل اس فقر سنیاسی سے قدر دے اکسیر کے کرمجوائی دراج کو دم پریا ہوا کہ فہاں معلوم اکسیراصلی ہے یا نہیں ؟ پہلا اتحان کرنا چا ہیئے ۔ چنا پخر تا نہ بور وہ اکسیر موافق ترکمیب ڈالی گئی تو وہ تا نبا سونا ہن گیا ۔ تب راج کو یقتین ہوا کہ داج نے فواب سے دوبارہ اکسیر ججوانے کی استدعا کی ۔ کیریا گرکوعا لم خواب میں جاب ہر مخدم ماحث کی زیارت ہوئی انہوں نے حکم کیمیا گرکوعا لم خواب میں جاب ہر مخدم ماحث کی زیارت ہوئی انہوں نے حکم دیا کہ داج کو ہا دبی اور گستا خی کے سبب سزا دیا کہ داج کو من انہوں نے مسلم اس کے لئے ہرگز نواب سے استدعا کی کہ داج محسب ابھی میں مبتلا ہے ۔ میں اس کے لئے ہرگز دو ان نے اس کے لئے ہرگز دو ان ہوں ۔ نواب سے استدعا کی کہ داج مضلب ابھی میں مبتلا ہے ۔ میں اس کے لئے ہرگز دو ان نے استراک کے دواند دوں گا ۔ اگر آپ کوانی ریاست کا گھنڈ ہے تو میں آج ہی یہاں سے لئے مکان کر حاتا ہوں ۔ نواب نے اسے آستی دے کرکہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم تمہیں مجور نہیں کر حاتا ہوں ۔ نواب نے اسے آستی دے کرکہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم تمہیں مجور نہیں کر حاتا ہوں ۔ نواب ہے ۔ اسے آستی دے کرکہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم تمہیں مجور نہیں کر حاتا ہوں ۔ نواب ہے داجہ ہے تو اپنے گھر کا ۔

اس کے بعد جناب قبار حمنے ارشاد فرایا کہ حضت انا صین علیا اسلام پرکسے
کیے ظلم ہوئے ریکن نشکر بزید یا بزید کوکوئ سزانہیں دی . اور میشن تایزدی
کا گرسر سیلم نم کردیا ۔ اور حرضاب فندوم صاحب نے اجر کوفولا اس کی گستاخی
ادر بے ادبی برگرفت کرکے اس کی گستاخی کا مزاچکھا دیا ۔ کیا مفدوم صاحب حضرت
انا کہ حین اسے زیادہ کا بل سختے ، بھر فریا یا کر نہیں بلکہ حضرت انا کم عالی مقام رفع
مرد میدان تسیلم رضیا نتی ادر یہ بزرگ رضا اور تسیلم بیس ناقص سختے۔
یہ واقع سنا کر آبھے نے مولانا روق کا یہ سنتھ بھڑھا ۔

از خط خواہم تو فیتی ادب
بے ادر جروم گشت ادر بس

ترجه ، مى خداسے ادب كى تونىق جائے بين كيونكه بادب لطف رب سے محروم بوكلي .

ے ہادب تہنما ہنحور لا ، داشت بد بلکہ آتش در ہمہ آف قب زد

ترجمه بادب بنها خود کو تباه نهیس کرتا بلکه سارے جهال بی تبای کی آگ لگا دیتا ہے ۔

#### ئے۔ یکے کاادب

ادشاد فرمایا . آج کل نقشبندی تذکروں پی حزم داحتیاط ادر حفظ مرات کا خیال نہیں دکھ اج آج کل نقشبندی تذکروں ہیں حزم داحتیاط ادر حفظ مرات کا خیال نہیں دکھ اج آجا ہے محر بعض ہوگئے عقدت کے جش بیں جمامی کتاب تحصر پر فرمائی ہے ۔ محر بعض ہوگئے عقدت کے جش بیں جب سان بزرگوں کے مشائخ عظام کی الم نت سے بہلو نکل آئے ہیں ۔ افسوس ان تذکرہ نگاروں نے تدہبر اور تفکر سے کا نہیں لیا ۔ اور اصطلاح صوفیہ سے نا وانقیت کا نبوت دیا ہے ۔ مثلاً نقشند سلسلہ میں نواج برنگ حضرت خاج برنگ حضرت خاج برنگ حضرت خاج باقی بااللہ دبوی حضرت مجدد ماحت جمد حضرت شاہ مسکندر محبوب الہی دم کی وامن سے ما کہ لیتے ہوئے کی دامن سے ما کہ لیتے ہوئے کہ دامن سے ما کہ لیتے ہوئے بیش کیا ہے کہ کہیں حضرت بہتر العن طرح بیش کیا ہے کہ کہیں حضرت بہتر العن علی کے بیش کیا ہے کہ کہیں حضرت بہتر العن عبر شر بال کرنے ہوئے العن میں بیٹر جا آ ہے کہ کہیں حضرت بہتر العن مشائح کی جمدت بی محدت بی محدت بی محدت بی محدت خاج باقی باللہ دم کی عظمت و بزرگی اس سے مبرط حکم محدت بی محدت نے بحد ہے ۔ حضرت خاج باقی باللہ دم کی عظمت و بزرگی اس سے مبرط حکم محدت بی محدت نے بعض تو جو خورت خاج برائی بھی جو حضرت خاج برائی جائے باللہ دم کی عظمت و بزرگی اس سے مبرط حکم محدت بی محدت نے بحد تے ۔ حضرت خاج برائی جائے باللہ دم کی عظمت و بزرگی اس سے مبرط حکم محدت بی محدت نے بحد تے ۔ حضرت خاج برائی ہو جائی باللہ دم کی عظمت و بزرگی اس سے مبرط حکم محدت بی محدت نے بھی جائے باللہ دم کی عظمت و بزرگی اس سے مبرط حکم میں خوبیت بی محدت نے برائی ہوئی باللہ دم کی عظمت و بزرگی اس سے مبرط حکم کے دو اس کے دو برائی گاری میں بی بی میں میں بیا ہوئی باللہ دم کی عظمت و برائی گاری اس سے مبرط حکم کے دو اس سے مبرط حکم کے داخل کے دو اس سے مبرط حکم کے داخل کے دو اس سے مبرط حکم کے داخل کے دو کر کے دو کر کے دو کر کیا گیا کہ کو کھوں کے دو کر کے دو کر

کیابیان ہوگا کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں۔

رسېم کو حفنوز حتی مرتبت سرکار د دعالم صلی الڈعلیہ دسلم کی صحبت با برکت میسر نښین آئی که مگز شکر ہے کرحفز پنجا جرباتی بااللہ دو می صحبت کی سعادت سے ہم محرد من رہے ؟

بھرایک عبدا نظر نفعت کے طور پر اپنے مرشد زادوں کو تحریر فریا اللہ کریے ناچیز از سرتا با آپ کے والد بحتر م لینی خواجہ باقی بااللہ کے احسانات میں فرق ہے جن کی توجہ اور عنایت سے ارطعائی ماہ کی قلیل مرت میں اس عاجر کو نقشبن کی سلط کی نشیت عاصل ہوگئی ؟

ملغوظات نِقسشبندیہ میں حفرت ہجدّدالعث نائی جیت قا دری مرسّر حضرت شاکم کمکنہ کیفلٹی کے متعلق ارشاد فرالتے ہیں سکہ سورچ کوجبکہ وہ پورے عروج پر ہواچھی طمح دکھے سکتا ہوں مگرحضرت نتاہ سکھ در قدس سرؤکے قلب پر با وجود کوشسش بسیار نظر نہیں مظمرتی کے۔

ایک مرتبرا ما) آبان کے سب سے چوٹے صابیزا سے کھیلتے ہوئے آئے اور حضرت شاہ سکندر قدس سرۂ کی گود میں آکر بیٹھ گئے مرشدا ما) ربانی نے انہیں اپنی آنوش میں لے لیہا ۔ اور توجہ دی ۔ اس پر امام ربانی نے حاضرین سے خاطب ہوکر فرمایا آج سے میں اس بچہ کو نام کے کرنہیں بیکاروں گاکیونکہ یہ باد شاہوں کی گود میں بیٹھ چکا سے ۔ یہ صاجزادے شاہ جی تھک نام سے مشہور تھوئے ۔

ایک مرتبح فرت مجدد صاحب کے فاص مریدوں نے عوارف المعادف پڑھی شروع کی اور آئی سے استدعاکی کماس کی شرح فرایش جنا پخہ آئی نے اس کتاب کے ایک ایک جند کی شرح نہایت فیصح و بلیخ عربی میں تھی لیکن تھے فرمایا کہ ہم نے اس تحال کی شرح تکھنے چھوڑوی ہے۔ اس خوف سے كه كبيرايسانه موكدكسى مقام بركوئى ايسى بات آجائے حسب سے اس كے معنف كا دب باس تے ماس كے معنف كا دب باس تے مقال ف كے باد تو دان كے احرام كو باتھ سے نوجانے دیا عمر كے آخرى حقد میں حضرت مجدد صاحب مشخ أكبر مے سنتنق كا نظر آتے ہيں و محص تعبيركا فرق باقى دبا .

ارشاد فرایا۔ ایک مرتبہ سید برکت علی نقشیندی نے دربار قادری کے والے سے یہ واقع بیان کرکے دھنا حت چاہی کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد العن فاقی سے مضرت بناہ سکندر محبوب اللّٰہی کے فرمایا سیشنے احمد! ہمارے کئے گری کے مشرت سے بیٹا بیس و ذرانہ ہیں منبلائیں "حضرت مجدد تحسب ارشاد کہ توں کو نہلا کر واپس لائے ۔ آپ بے حک سسرور ہوئے اور فریایا شیخ احمد اجس افہاں اور محبت سے تو نے ہمارے کلیے صاف کئے ہیں ہم نے تمہارا قلب معان کیا اما کی ابن اس واقع کے متعلق ہوں قمطاز ہیں یہ خدائے تعالی از سسستن سکان مناہ سکند گرا کی قدر در برائ اس میں عنایت فرمود کہ در مدت العمر گا ہے۔ شاہ سکند گرا کی قدر دربارہ من عنایت فرمود کہ در مدت العمر گا ہے۔ ندیدہ بوقے م

قبل سركار نے فرمایا ایسے دانعات تمام لوگوں كی فہم سے بالا بيس يہ تو دى سمجھ سكة بيس جواس كے اہل بيس حضرت موسی عليدائسلام اور حضرت حواجہ خضر على واقعركو درمون ميس ركھنے كے بعد يہ بات عياں موجاتی ہے كہ يہ حال اولى اللہ كا ہے ان كے وجود سے كاہ كاہ ایسے امور سرز د موتے ہيں جو

١. دفتر سوم محتوب نمبر١٢٣ الماخط فرمائيس .

۲ به نشرائف غوشیر کے مصنف حضرت شاہ غلام قادر شالوگ متوفی مسابع نے معیاس واقعہ کو بیان کیا ہے ۔

بظا ہر خلاف بٹر ربیت نظر آئیں گے مگر وہ عین مصلحتِ خداوندی کئے تحت دور رس نما گج کے حالل ہوتے ہیں اور مولانا رو<sup>م ع</sup> کا شعر پیڑھا کارپاکاں راقیاس ازخو دسگیر در نوشتہ کیسال آید شہروشمیر

در نوشتہ میسال آید شمیر وشیر
آب نے فرایا حضرت شیخ الوسعید گنگوئی کے ساتھ بھی کچھ الیساہی معاملہ
پیش آیا سما ان کے مرشد حضرت شیخ نظام الدین بلغی جے نے کتوں کی دیکھ معال ان
کے سپردکی تھی بھر آپ نے نے فاج محکم الدین اوسی کا واقع بیان فرما یا کر کس شخص نے
حضرت سے دریافت فرمایا کر حضرت یہ مدارج کمال آپ کوکس طرح حاصل ہوئے
شب حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سخت قحط بڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کتا
معرک بیاس کے مارے بے حال ہو دہائے ، مجھ سے اس کی معیست ندد کھی گئی۔
اسے نہلا کر اپنے تجوں کے تواب کے عوض معنات روشیاں حاصل کیں اور اس کتے کو
کھلا میکی اللّہ تعالیٰ نے اس خدمت کے میر لے مجھے یہ نعت عطافر مائی۔

## قرب إلهي

ارشا دیواکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وآکیه و سلم پر اکثر قرب الهی کے بعض
ایسے وا تعات کر رہے ہے کہ آپ بجر فات پاک کسی کو نہیجائے۔ ایک مرتب خفت
عائشتہ صدیقہ وخی اللہ تعالی عنہا خدصت اورس میں حاضر بچو بنٹی آپ اسس
وقت قرب اللهی کی وجہ سے تجلیات میں محستے حفت عائشتہ صدیقہ ایک کو نہیجال
سے اور دریافت فرمایا " تم کون ہوہ ؟ عرض کیا" عائشتہ " بجر فرمایا "کون عائشتہ"
عوض کیا" الو بکر کی بیٹی یہ بھر بھی و ہی کی نمیت برستور رہی اور فرمایا" الو بکر
کون میں ؟ عرض کیا " ابو تحاف افران میں کہ بھر آپ نے دریافت فرمایا
سابوت افرکون ہیں ؟ حضرت عائشتہ فر پر وسیشت کا غلبہ ہوا اور و ماں ہے چکے
سابوت افرکون ہیں ؟ حضرت عائشتہ فر پر وسیشت کا غلبہ ہوا اور و ماں سے چکے
سابوت افرکون ہیں ؟ حضرت عائشتہ صدیقہ فنے زوت کا ماجراحفنوس سے کہہ
سابا یہ تخفرت سے اللہ ملیہ والیہ و سلم نے ارشا دربایا کہ

" اے مائستہ! میرے اورمیرے اللّٰہ کے درمیان ابض مخصوص اوقات میرتے ہیں اس وقت مجھے قرب اللّٰہ عاصل ہوتائے کہ اس مقام ہیں نہوکسی نمجرس کی رسائی ہوتا ہے اور شکسی مقرب فریشتے کی ۔ اللّٰہ اللّٰہ ۔ "

علامہا نبال ُنے جو عبدیت اور عبدہ کا فرق بیان کیا ہے وہ حقیقت ہے عصصی عبد و نگیر عبدہ جیزے دگر

أن سرايا انتظار أو مشظير

اس درجہ قریب الہی سے با وجود آنحضور صلی اللّٰد ظلیہ وآلیہ وسلم کی شال ِ عبدیت بہتھ کہ آپ کم شریت استخفار فرا یا کرتے تھے ۔

آب أن كسى مريد كاس سوال بركم آ فضورصلى التدعليه وسلم كامخفرت

بعاہناکس وجہ سے مقاجبکہ انبیاہ علیہ السلام کی ذات معصوم ہوتی ہے۔ فرایا اس وجہ سے مقاجبکہ انبیاہ علیہ السلام کی ذات معصوم ہوتی ہے۔ فرایا انبوت ہیں جن کی کوئی حدثہیں وہ لامحدود ہوتے ہیں نبوت اور ولایت کے درجات قرب جتم نہیں ہوتے ۔ آنحفرت صلی التّرعلیہ والیہ وسلم کا استفار فربا ناکسی معیت اور گناہ کی دجہ سے ندتھا۔ بکہ آپ قرب الہٰ کے جس اگلے درجے میں قدم رنجہ فرباتے تو بعد کا درجہ کمترا ورحقیم معلم ہوتا تھا لبس آپ اس چیز کو ذنب سے تعییر فربا کر استفار فرباتے ؟

ایک مرتبه آب کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حق تعالی سے مجبت کیسے پیدا ہوتی ہے آہے نے ایک واقعار شاد فرایا

حضرت مولانا اشرف علی مقاندی حضرت حاجی محد شیرمیاں قادری کی فقدت میں پہلی بھیت حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ " اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں کیسے بیدا ہوتی ہے ؟ " حضرت حاجی محد شیر سیاں صاحب نے نے فرایا " اپنے دولوں ما حب کچھ دیر کے بعد مجرفر ایا " اسمی اور ملا " کچھ رفر وایا " کیا اس در گر" سے کچھ گری بیدا ہوئی ؟ " اس نے کہا" جی بات " سب حضرت نے ارشاد فرایا کہ " اس حارے کشرت ذکر اور کمرار ذکر سے کچھ گری بیدا ہوتی سے اور اسی در گڑاوں میں سے قلب میں تی تحالی کو جب بیدا ہوجاتی ہے ؟

کام میں سگا رسناہی ایک دن منرلی مقصود کی پہنچا دیتا ہے بشروع میں نواہ قرقی کا اندازہ ہو تہ ہو دلینی کچھ نفع مصور محالات ہو تہ ہو دلینی ہے کہ نفع صور در حاصل ہو تا ہے کہ نشو دنما روزانہ صور در حاصل ہو تا ہے کہ اساس عدم نفع کی وسیل نہیں سنچے کی نشو دنما روزانہ عیر محسوس طریقے سے ہو تھ ہے اگرچہ مال باپ اور قور مرے لوگول کو احساس نہیں ہوتا کی مدت گزرنے کے بعداس کی ترقی اور نشود نماسب ہوتا کی اس تعمیل کے ایک مدت گزرنے کے بعداس کی ترقی اور نشود نماسب کی ترقی اور نشود نماسب کے ایک مدت گزرنے کے بعداس کی ترقی اور نشود نماسب ہرود کا لفتہ حسوس کی ایک مساحہ کے ایک مدت کو ایک مدت کو ترقی کا سے ہرود کا لفتہ حسوس

# نهيں ہوتا۔ محطوت مُحَ اللّٰهِ

حضرت بنی کریم صلی الت علیدوآلید وسلم کا ارشا دگرای ہے کہ بر تعض برلازم ہے کہ دہ خلوت اختیاد کرے اور اپنے گنا ہوں کو یا دکر کے مخفرت طلب کرے اور بخشرت استخفاد کرے وصوفیلئے کرام بڑی پابندی سے یا قولاً ایسی مجالس کا انہام کرتے ہیں اور خاص خاص اوقات خلوت کے لئے مخفوص رکھتے ہیں اور اس میں ذکر و فکر میں مشخول رہمتے ہیں ۔ حدیث نہوی ہے وا ذکر گو الشہ وکر ایک شوا گ

### انسان کا از لی دشیمن

قبل مرکار اکر شیطان کے مکر و فریب سے بیخے کے لئے بزرگوں کی حکایات سناتے بارشاد ہوا یون اوغلم فی الشاعد کا واقع مشہور ہے کہ شیطان نے رقین کی صورت میں فل ہر ہوکر کہا سا اے عبدالقادر! تو ہمارا بہت مقبول بندہ ہے۔ اب شیخے کثرت عبادت اور اس قدر نماز روزہ کی پابندی کی صرورت نہیں ہے "۔ اب شیخے کثرت عبادت اور اس قدت وہ فرجیے گیا اور شیطان نے آواز دی کہ ال عبدالقادر تو اس دفع بھی نہیں عبدالقادر تو اس دفع بھی نہیں عبدالقادر تو اس دوجہ کی ایک میں علم نے بچالیا " اب شین نے درایا سمرد ود مجکومیرے علم نے نہیں بلک میرے رت نے بچایا ہے ۔ ورایا سمرد ود مجکومیرے علم نے نہیں بلک میرے رت نے بچایا ہے ۔

حفرت امیرمعادیش سومے اتفاق سے ایک دن فجرکے وقت بے خبرسوتے رہے توشیطان نے جگا دیا حضرت امیر معا دیش نے پوچھا سرتو کون ہے ہو آج مجھے حبکانے کے لئے آیا ہے۔ تجھے پہلے نہیں دیمھا یہ شیطان نے کہا سیس اہیس ہوں "

حضرت نے پوچھا " یہ کام آو تیرے فراکض میں شامل نہیں ہے بلکہ آو کو گول کو نماذ اورعبادت سے خاص کرنے واللہ ہے ہے ہے اس نیمی کا خیال کیوں آیا۔ شیطان نے جاب دیا ۔ " بات تو ہی ہے کہ میں نیمی اور میطائی سے کو گوں کو فافل کرتا ہول لیکن آپ کو نماز کر لئے جگانے میں میری یہ حکمت ہے کہ آپ کو زیادہ نواب نہو گا۔ ایک مرتبہ آپ کی نماز قضا ہو گئی تیمی کو آپ اس قدر روئے سے کہ التٰ زِعالیٰ نے آپ کو مشر نماذوں کا نواب بخش دیا تھا۔ اب میں اگر آپ سوتے دستے اور نماز قضا ہو جاتی تو آپ کواس کا نواب بخش دیا تھا۔ اب میں اگر آپ سب نمازی قضا کے علاوہ نوامس و قوب اور کا بہت افسوس ہوتا اور کشرت گریہ کے سبب نمازی تفا کے علاوہ نوامس و قوب اور ہی نماز کا نواب نے ہو گئا دیا ۔ تاکہ صرف ایک ہی نماز کا نواب لیے ۔ اور آپ کو زیادہ نواب نہو گ

حضرت مولانا روم ' غے اپنی مُنوٰی کے دِخْرِ دوم میں اس واقعہ کوتفھیل سے درہ کیا ہے ۔ ماحصل یہ ہے کہ شیطان ہرقسم کے مکروفر پیب سے گمراہ کرتا ہے کیونک میر انسان کا اذلی دِثْمِن ہے ۔

> چرعہے کے ریخت ساتی السکت برسرایں خاک شرم درہ مست مہماں بارا انت نتوانست کشید ترعہ فال بنام من دیوان (دوند

ترجہ ،۔ ساتی است کر مکم نے عالم ارداح میں اپنی محبت کی شراب کا ہو بھرعہ خاک بروال دیا مقباس کے فیص سے مروزہ خاک مسنت ہوگیا اور اس دلوائگی اور محبت میں اس خاکی ہتنے نے اس امانت کا بار اُٹھا لیا جس کے بارسے ہفت آسمان اور زمین کا نب اُسٹھے

كسى ني مفرق دوالنوين مصرى سي بيها تقاكم "كيا آپ كوروز الل السب

بِرَبُهُمُ اورارواح کا قالو بلی کهنایادیے به آپ نے فرمایا " وہ مجھ بُوبی یار بیاور دہ آوازاب سی میرے کانول میں گورنج رہی ہے " اہل اللہ اس کی لذت اور کیفیت کونہیں مجدلتے جس نے ابن حقیقت کو بجد لیااس نے اللہ تعالیٰ کو پالیا مَنْ عَسَرِفَ كَفْسُهُ فَقَدْرَ عَسَرِفَ مَنْ بَیْهُ ۔

ارشاد ہوا یہ تعالیٰ کی دلیل خود انسان کا وجود ہے۔ اگر انسان اپنی بیدائش پر عفر کرتا رہے تو یعنینا گینے رہ کی معرفت حاصل کر لے گا حضرت علی شیر خدا ان فریاتے ہیں کہ انسان تو خود ایک کھلی کتاب ہے۔ بعنی اینے اندر اللہ تعالیٰ کی پہیجان کا ایک دفتر لے موسے ہے۔ پیرخا دری خواجہ غلام محی الدین جالن دھرکی کما ایک شعرہ ے اپنی آپ کتاب پڑھو ایسی کوئی تلاوت نا ہیں

نفنس اینے پرحاکم ہونا السی اور تنجاعت ناہیں.

ننگ کامقصد بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت وَمُا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِلْسَ اِلَّهِ لِيُعْبِدُ وَلِيهٌ

( اور میں نے جن اور انسانوں کوعبادت کے لئے بیدا کیلہے ۔) کا والہ دیتے ہوئے فرمایا حضرت عبدالنّد ابن عباس نے لیعبدہ دن کی تعنسیر لیعرفون سے فرائی ہے ۔ اکابرصوفیا کہنے میں اس کی تشریح کا یہی مفہوم لیاہے ۔السّدتعالیٰ نے واضح طود پر یہ بتلادیا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کوا بنی معرفت کیلئے پیدا کیاہ ہے۔اس کی تاییک دائیک معدیت تعرسی سے ہوتی ہے ۔

كُنْتُ كُنْلاً مُحْفِيّاً ثَلُ حَبْبَتُ الصاعرَت مُخْلَفْت الخَلْقَ الْ

'' میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ چاہا کہ پہچا نا جا دُں ِ بیس میں نے مخلوق کو پیداکیا '' حضرت کولانا دوم فر<u>اتہ ہیں</u>

ے كُما خُلُقْتُ الْجِنُّ والْإِسْ بَوْال ِ

جزی ادت نیسرت مقصود جها*ل -*

ترجمہ ، میں خین اور انس کوایی عبادت کے لع بینی معرفت کے لعبیدا کی سیا در در انسان کی تربیت اور ان کی سیات کی صفاظت اور بقا کے لع میاری کا نات بیدا م گئی ۔

پرا ب نے صدایا کہ ایک اجنبی سافر بے مروسا ان علی معروکا پیا ساصحانوردی کرتے ہوئے ایک پر فضامقام پر پینچا ۔ جہاں اس کو ایک مالیت ان الفرا آیا ۔ جونہی وہ دروازہ پر پنجا تو ایک دربان نے اس کا نیرمقوم کرکے اندر داخل ہونے دیا ۔ وہ اس محل کے ہو کرے میں آدام و اسائش کی چیزیں دکھے کو سنسان پاکل سائش کی چیزیں دکھے کو سنسان پاکل سائش کی چیزیں دکھے کو سنسان پاکل سائش کی چیزیں دکھے تھے کہ اس ہوا کہ اس نے یہ نمتیں فراہم کی ہیں اس کو اپنے محسن کے متعلق تحریب ساموا کہ اس نے یہ نمتیں فراہم کی ہیں اس نے دربان نے کہا اس معلق کر لو ۔ جو پہال کے کسی کرے میں معیم سے معلق کر لو ۔ جو پہال کے کسی کرے میں معیم سے معلق کے اند باشان کا جم جی ایک محل ہے ۔ جس کے اند باشا و کا محمد سے دربان کے خوالے و اسان تو اندر سنسا ر

ا اے خدا آب کے احمانات بے شمار ہیں سوسرُار زبان سے مجمع ال کو شمار نہیں اس کو شمار نہیں اس کو شمار نہیں کا مسکل

قرآن كريم بن الله لقال فرا للبية .

كَانْسُكُوا أَصْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمُ لا تُعْلَمُونَ

ترجه ر الرَّم تبي جلنة توكسى إلى علم سے معلوم كراو .

انڈ تعالیٰ کی پہنچان اور معرفت عاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سی بند کو تلاش کرا درجب کوئی با نجر بندہ مل جائے تواس کی مدیت میں رہ کراللہ تحالیٰ کی معرفت حاصل کرو ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ رجمٰن کی شان کسی باخبر سے پچھید اور خود ہی بھران کی پہنچان بنائی کہ رجمٰن کے خاص بندے وہ ہیں بچ زمین برعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں ۔

ے مردحت کی پیشانی کا لور

كب جھپارستا ہے بيش دى شعور

ہے کب نگاہ باطنی سے چھپتے ہیں روشن ضمیر

جامهٔ فانوس میں بھی شعلہ عربایں ہی رہا

ادلیا اللہ کے اجما ) تواس عالم میں چطے بھرتے نظر سے ہیں مگران کی ارداح عالم ذیر میں میں میں ادراس اتصال سے دوسرے لوگ بے خبرر ہتے ہیں ۔

ا کیک منزیہ تعبار سرکارنے نیف سے سلسلہ میں صوفی میکت علی کو فرمایا "جب میں لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تم اس وقت مجی میرے قلب کی طرف متوجہ رہا کرد لوگوں سے باتمیں کرتے ہوئے بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کے سابھ منسفول ہوتا ہے ججر یہ واقع ارشاد فرمایا کہ

ایک مدرشاہ ہیںکٹنے باباسیتل پدئ کی ضدمت میں جوکہ شاہ کمال قار<sup>ی</sup> سے میص یاب سے میش*ھر لکھ کرارسال کی*ا <sub>ہ</sub>

ے پہلے چلے جگ گیواور بھیک دولے دور
خرچی نبٹری پگ سے جاکوئی گئیے حضور ۔
اس کے جاب میں باباسیٹل پورٹ نے پیشخر تحریر فرایا
جن بٹین تم جات ہوان بٹین ہے دور
ست نام سیٹل پوری بوشن مکھ رہیں حضور
مطلب یہ ہے کہ اہ سلوک آوایک طویل او ہے جس پر جوں کی مانند
جلنا بیٹرا ہے ۔ او کا آنار بیٹر صافہ کا وُل گاؤں میں منزل دمتام کرنا صعوب سفر اور عقوب رہ گزر عجائبات منازل اورطلسات راہ کی سیر دیکھنا ادراس
سفر اورعقوب رہ گزر عجائبات منازل اورطلسات راہ کی سیر دیکھنا ادراس
طور سے مغرط یل اورمنزل مقصور کو بید ہوجاتی ہے ۔ مگر مرد کا لی سے فیض سے
یہ منازل ایک لح میں طے ہوجاتی ہیں ۔

تال دا گبذار و مرد عمال شو
پیش مرد کائل یا الل شو ۔ مولانا رقم

قضاوق در

قضا و قدر کے سلسلہ میں ایک شخص نے دخا حت چاہی ۔ آمیٹ نے فرایا
اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ دہ کسی کو کا فرا در جہنمی بناکر بدیا نہیں
کرتا۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انسان جو اعمال دا فعال ابنے اختیارا ور ادا وہ
سے کرتے ہیں حق تعالیٰ کو پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے بیس اس علم کا نا ک تقدیرہے
نا سجے وگ علم الہٰ کو امر الہٰ سجے لیتے ہیں حالا نکر اللہ تعالیٰ نے کفر کو امر نہیں
فرایا کہ فلال کا فرہ دجائے۔ علم الہٰ اور امر الہٰ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اجھے اور مرے میں دید میں امتیاز کا شعور دیا ہے۔ اور انسان کو بتا دیا ہے
اجھے اور مرے میں دید میں امتیاز کا شعور دیا ہے۔ اور انسان کو بتا دیا ہے

كديركام براسيدادريدا جعلب - ايتهاكام كردكة توجنت مين جاؤكم مبت كام كردكة توجنت مين جاؤكم مبت كام كردكة توجنت مي جائي مبت راه وينايس آكرابت الأدب ادرا فنيادس نيك وبدليها ادرب مين زايان فرق يكون سكتاب .

ادرب مين زايان فرق يكون سكتاب .

تقدیر کی بھی دوسی ہیں۔ ایک تقدیر معلق اور دوسری تغدیر بہر انقیر مہم بنیرسی بنیں ایک تقدیر معلق اور دوسری تغدیر بہر انقیر مہم بنیرسی مشرط کے بوق ہے۔ اور تغدیر معلق مشروط بوقی ہے بعض تغیر اس کو اللہ تعالیٰ ہی کو بوتا ہے جب وہ مشرط علم اللہ کے مطابق وجو دسی آجاتی ہے تواس کو مٹنا دیا جا آ ہے جب دہ شرط علم اللہ کے مطابق وجو دسی آجاتی ہے تواس کو مٹنا دیا جا آ ہے اور علم اللہ میں یہ قضام شروط تھی کر دیا جا ہے اور علم اللہ میں یہ قضام شروط تھی کر دیا جا ہے اور علم اللہ میں میں مشاکر عبنی کر دیا جا ہے گا اور جب وہ فاص بندہ دعا کرتا ہے تواس کی تقدیر کو مٹنا کر عبنی کر دیا جا کی ملک دی جات میں انہیں کو اللہ نے اللہ کا یا انسان جو کچھا ہے الادے سے خروشر کرنے ہیں انہیں کو اللہ نے کم اللہ کا یا نسان ہو کچھا ہے الادے سے خروشر کرنے ہیں انہیں کو اللہ نے کھا ایک خرف تور خرب اللہ کا یا سے ملم اللہ کی میں انسان جو کچھا ہے الادے ہے کوئی مجمی غاشب یا پوشیدہ نہیں ہوسکتا ۔ لیس تقدیر کے اس مفروم کی بنیا دیر کوئی مجمی خور خر پر مجبور نہیں ۔ اس کے لید حضرت علی کرم اللہ وجہدا الذی کا واقعہ بیان فرایا کہ

حضرت ملی شیر خدانے مسئلہ جرو قدر کے متعلق ایک شخص کے سوال کے جواب میں خرایا " ایک بیراً شاؤی اس نے اشالیا بھر فرمایا که" دیمراہمی اشاؤی اس نے مجبوری کا اظہار کیا بھر فرمایا کہ لہمی تقدیر ہے سجھے لوکہ بندہ اتنا مختار ادر اتنام مجبور ہے۔

قفاادر تدرك سلسلهمي مزيد گفتگو بهوئى آت نے فرما ياكه انسان انشف

الخلوقات ہے کیونکہ یہ اپھے ادر مجے میں تمینر کرنے کی صلاحیت رکھا ہے جانوروں کے مقابے جانوروں کے مقابعے کے مقابع کے مقابعے کے کہ کے کہ

ارشاد فرمایا کہ اولیاً اور فاصان خداکا مرفعل رضل کے البی کے تابع ہوتاہے حضرت علی المرتعنی فی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک کا قرکو جنگ کے دولان نیر کرلیا اور اس کے اور بدیشے گئے۔ دشتن نے آپ کے دوئے اقدس برتھوک دیا آپ کے فرا اس کوچوڑ دیا کا فرکو سخت جریت ہوئی اور لیجھا کہ آپ نے اپنی گرفت اور میری گستانی کے با وجود مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ارشاد فرایا کہ بات یہ کہ میں تجھالتہ کی رضا کے لیا تھا ہمتا تھا۔ جب تو نے میرے مدنہ پر تھوکا تو میرے نفس کیلئے میں انتھام کا جذبہ پیل ہوا۔ اگر اس حالت میں میں تھیکو قتل کرتا تو اپنے نفس کیلئے میں انتھام کا جذبہ پیل ہوا۔ اگر اس حالت میں میں تھیکو قتل کرتا تو اپنے نفس کیلئے۔ یہ کا کرتا وروہ علی افلاص سے کیسر لوپیر ہوتا و حضرت مولانا دوم 20 فرماتے ہیں۔ یہ کا کرتا اور دوہ علی افلاص سے کیسر لوپیر ہوتا و حضرت مولانا دوم 20 فرماتے ہیں۔

ے از علی آموز اخلام عِسل شیرحتِ را دان مننرہ از دغل ہے گفت من تیخ از بینے حق میزنم سندہ ِ حقم ند مامور تسنمم آبیٹ کی اس عظمت کو دکھے کروہ مسلمان ہوگیا۔ ذكرالهي

ایکبارایک ذی علم نے آپ سے دضاحت جا ہی کہ المت معوکا ذکر ہو
مشائخ تیلم کرتے ہیں دہ محابہ کرام اس کے زمانہ ہیں کہیں تا بت بہیں ہوتا ای آپ
نے فرمایا " محابہ کرام فنوان الشدا جمعین چونکہ حضور سرور عالم صلی الشعلید ولم سے
برہ داست فیصنیاب ہوا کرتے ستھ ادر آپ کی حجیت فیص سے انہیں نسبت عطا
ہوجاتی تھی ۔ ایمان کے ساتھ ہوتھ حضور درسالت آب صلی الشعلیہ وسلم کو دیکھ
بیتا تھا وہ اسی وقت صاحب نسبت ہوجا آبا تھا۔ بدر ازاں حصول نسبت کے
لیتا تھا وہ اسی وقت صاحب نسبت ہوجا آبا تھا۔ بدر ازاں حصول نسبت کے
ایتا تھا ایک الشدنے ذکر کی تیر تی ایک کے کہ در مرکب کی نسبت جلد راسنے
اور بختہ ہوتا ہے۔ الشرتعالی فرما تاہیے۔

واذكرُ الله ذِكرًا مُنْسِل "

ترجم د اور اب التُدكونوب كترت سي مادكيا كردي

ایک طالب علم نے عرض کیا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے توکیا کیا جائے ہم ہے ۔ نے فروایا کہ اُمعود کی الشہر مون الشیطن اِلرّجیم ۔ سات بار بڑھ کر اپنی

بائيس طرف فلب بر تفتكا ف -

ارشاد مواکر دیف وگ ذکر میں کی فقیات کے بہت جلد متنظر رہتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کداس راہ میں ذکر کی پابندی ہی اصل کا میا بی ہے ۔ خواہ اسلطف حاصل ہو یا نہ ہو، سود متدہ نے ۔ ایک شخص نے عون کی کہ قبلہ الشدالشد کو تا ہوں مگر نفح تہیں ہوا ۔ آپ نے فرایا " یہ توفیق کیا کچھ کم ہے کہ توالشد کا نام بیتلہ کہ بعض ہوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ہم گئم گار ہیں ۔ ہماری زبان نبالک ہے اوراسی زبان سے التہ کا پاک نام لیتے ہیں ۔ بس صفرت مولانا روم ، خرائے ہیں کہ ذکر می پاک مردے گا کھونکہ یاک مردے گا کھونکہ پاک مردے گا کھونکہ کا کہ ہم شرح مدانی مندسے ہماک کے دیے گا کھونکہ سیم ماک ہونے کا سیم بھا گئا ہم ہم کہ کہ تواس نام کی برکت تم کو بھی پاک کر دے گا کھونکہ سیم مرد مدانی مندسے ہماگ ہے ۔

ار شاد ہوا کہ جن بزدگوں ہے ہرد دین کی خدمت نہوتی ہے دہ قطب الارشاد درجہ بر فائز ہوتے ہیں۔ اور دین عے علادہ دنیا دی المور سے لئے بھی نافع اور باعث برکت ہوتے ہیں۔ اور دین عے علادہ دنیا دی المور سے لئے بھی نافع اور باعث برکت ہوتے ہیں۔ مجدوب کی حجت سے پی ٹیف حاصل نہیں ہوتا وہ تو دہی کہ کرتا ہے جس کا اسے حق تعالی سے حکم ہوئے ۔ سالک اس سے برعکس ہوتا ہے میں کہ دہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں صدیت شرایت ہے اس طرح ہوتے ہیں کہ دہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں صدیت شرایت سے البی نا فذ نہونے کے بعد سجی دعا کی مرکب سے والبس ہوجاتی ہے اس کرجب بنک اللہ تدویا ہی ہے۔ علم اللہ میں اس قسم کی قصنا امشروط ہوتی ہے۔ کرجب بنک اللہ تدویا ہی کہ فلال مرکب تاویک حق میں دعا کر جب بنک اللہ دور شہوگی ۔ مشلاً فلال بندہ جب دعا کرے گاتو ہیں بلاً اور معیب فلال مندہ حب دعا کرے گاتو ہیں بلاً اور معیب فلال مندہ عبد دار شہوگی ۔ میں آئی نے حضرت شاہ سکندر محبوب البی کا واقع ارشاد فرایا کہ

ا يك مرتب حفرت نشاه سكندُر للهور تشريف فرط تق آپ في منا دى كوادى كرج

الوسے کی خواہش ہو وہ ندر نیاز لے کرحاصر ہوجائے جمرار دن حاجت مندندر نیاز لے کرحاصر ہوئے ۔ ان میں ایک بڑھیا بھی شال تھی ۔ آئیٹ نے لوح محفوظ میں دکھاکہ اس بڑھیا کے تصیب میں اولاد نہ تھی ۔ مگر حیب آئیٹ نے دعاکی تو کچھ دنوں کے بعدکشف ہوا تو دیکھتے ہیں کہ اب لوح محفوظ میں وہ بڑھیا با مراد صاحبِ اولاد ہے یہ

ایک مرتبہ ارشا و ہوا۔ الله رتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یکا کیسے اللّٰہ بیت آ مَنْ کو التقوالتُ دُ و کو الوح مُنَعَ السَّفادِ تَعِیْف ہُ مرجہ ، د اے ایمان والو تم السُّد سے ڈرو اور صادتین (لینی اولیاء السُّر) کے سابقہ ہوجاؤ۔

اولیا، کرام ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں اور قیامت بک موجود ہیں گے ملت اِسلامیہ تفتوف سے کبھی برگاہ نہیں ہوسکتی ۔ صوفیائے کرام کو پہیانے کے لئے شریعیت کو معیار بنائیں صوفیول کو چاہیئے کہ وہ اپنے ہی حال میں مست اور مگن ہو کر مشرلعیت سے بے گانہ نہ ہوجائیں ۔ تھون نے امن اور سلامتی کو فروغ دیا ہے ۔ مغربی ممالک میں سلامی تفتون سے دلچسپی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ۔ تصوف نے انسانیت کو انوت اور محبت کا درس دیا ہے۔

ارشاد فربایا، ہمیں کسی ازم اور نئے عقیدہ کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ کتباب دستنب سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ اور اس کی ہیردی کرکے دین و دنیا کی فلاح حاصل کریں صوفیاً کا مسلک ہے کہ بنی نوع انسان سے حبت کمیں اور دکھ مہرکر بھی فوگوں کو سکھے دیں ۔

اثخنَاثُى عَيُدَالُ النِّسْرِ خَاحَتِ آنْ لَكَ النِّدِمِ إِحْرِي الْحَرِي الْحَرِي الْحَرِي الْحَرِي الْحَرِي الِحْنَاكِلِهِ ر

ساری مخلوق الند کے عیال میں شال ہے ۔ بیس الند کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ عبت ان بندوں سے ہے جاس کے میال تعنی اس کی مخلوق کے ساتھ اصان کریں ۔

### نمساز

ایک روزارشاد ہوا کر دنیائی خاستہوں نفصسانوں کو خداسے فافل کر دیا ہے۔ اور ہم نے دنیا وی تعلقات سے اس درجہ والبتگی اختیار کرلی ہے کہ نماز سے ہوتیام برائیوں کو دور کرنے والی ہے اور خدا دند قدقس سے قربیب کرنے والی ہے۔ انتہائی غفلت بریتے ہیں نیاز خدائی دہ اہم عبادت ہے جوکسی حالت میں معان نہیں اور یہ نبی کریم صلی الشرکلیے والی معان نہیں اور یہ نبی کریم صلی الشرکلیے والی مرتبہ الله میں نہیں کریم کا کہ کھول کی محقظ کرکے ہے۔ المیس نے ہی دو کریم کی کا دیا ور سے انسان دیا ور کے ایک طرتبہ اللہ دیا ہوگیا۔ سے مہیشہ ہمیں شرکے لئے لئے لئے او ندہ درگاہ ہوگیا۔

تارک الصّلواة دن میں کتئی مرتبہ اپنے دب کے حکم کوظالماہے ۔اس لیے ہرسلان کے لئے ضروری ہے کہ وصرف التّدتعالی کی عبت میں تما زادا کوے اور دھت فیلو ندی کا موجب بنے ۔ بوموس نماز کواچھی طرح ا دا کرتا ہے تو اس سے رکوع دسجو دکر بخوبی ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہا بیت بشیاش اور نوانی ہوگی ۔ فرشتہ اس نماز کواکسان بر ہے جلتے ہیں ۔ اور نما زاپنے نمازی کے لئے دعا کرتی ہے۔

# دعا كى مقبوليت

دما کی مقبولیت کے بارے میں تا جرکی دجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا آبا خیر مقبولیت ہے بارے میں تا جرکی دجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا آبا خیر مقبولیت بے قراری کے سیب نہیں ہوتی ملکہ اللہ تحالی کو دما کرنے دالے کی آواز میں حسن کے ساتھ دل کی شکفتگی اپنا الر کئے بغیر نہیں چوٹرتی کوئی بدصورت ما ملئے والاکسی کے دروازے برآ کرا بی محروم آواز میں صلا دے تو مالک مکان اسے جلدی فیرات دے کرفارے کر دیا ہے تاکم اس کی آواز دوبارہ سائی نہ دے اور اگر سائل نوش الحان ہوتو بھر فیرات دمیسے ملتی ہے کیونکہ مانگنے والے کانٹیرس لب دلہج اور صن طلب میں تو تعن کاباعث بین جاتوں کا باعث بین جاتوں کیا باعث بین جاتا ہے۔

سنگرور کے مولوی غلام احداج عددی نے ایک دفعہ عرض کیا کہ نقری کس چیز کانام ہے ؟ فرایا د فقیری نام ہے اپنے آپ کو مٹانے کا یہ مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام ارادول کو اپنی تمام خواہش ات کو اپنے مالک ومولاکے تابع بنا دیا جائے ۔

حضورصلی الشدعلید و آلید دسلم فرماتے ہیں "تم میں سے کوئی مومن کال نہیں ہو سکتا - جب مک ابنی تمام خوام شات کو الشد کی مرضی کے تا بع اندکر دے ؟ بیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں ۔

منتبائے سالک راہ فنا نیستی از نود بور عین البقا یسن کرمستان پرگریرطاری ہوگیا۔کہٹا مشاکہ راہ سلوک اورتفتوف کا حاصل بہی ہے کہ انسان خودکو مشادے مرنےسے پہلے مرحانے کا مطلب بھی یہی سے کہ طالب اپنی مرضی کو اللّٰہ کی رضائے تا بع بنائے ۔

ارشاد فرایا کرحضورنی کریم صلی الته علیه داکیه وسلم نے ارشاد فرمایا "کوئی ارشاد فرمایا کریم صلی الته علیه داکیه وسلم نے ارشاد فرمایا "کوئی شخص محص اینے اعمال سے مزنجشا جائے گا " حضرتِ عائشته صدلقی النے عرض کیا " یا رسول التہ کیا آئی میں مجریم کم سیکم التہ تعالی اپنی رحمت سے مجھے دھا نب لیں "حضور صلی التہ علیہ داکیہ وسلم کا اپنے متعلق یہ ارشاد فرمانا ہمارے لئے سبت ہے دادر سم ہیں یہ بتانا مقصود ہم کا کوئی تخص محض اعمال سے ند بخشا جائے ہما۔

انسان کواپنے نیک اعمال پر کمپی خرور نہ بونا چلہ ہے ۔ ہما سے اعمال دوشیت جزار کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہم ناقص ہیں ۔ ہماری ذات ہیں احتیاج اور صنعت داخل ہے ورنہ دیمیا گیا ہے کہ لبض نادان عاز روزہ تہجداور لوافل کی ادائیگی کے بعد خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے ملکہ ہیں اور اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں ۔ ببندار ہیں مبتلا ایسے وگوں کے لئے شنے سعدی نے ایسے مرشد حضرت شہاب الین مہروردی کے خیالات کی رفتنی ہیں کہاہے ۔

خيالات نادان خلوت نشين بهم مركند ما قبت كفر و دين م اگرکوئی نتخص مخلوق کو برا اور بدعل سمجھ کرنفرت کے یہ نہایت بر شخص سے ادشل نہیں بی سے ادشل نہیں بی سے ادشل نہیں سمجھتے سے اس س

ے ازیں بر طائک بشن داشتند کوفود ا بداز سگ نه بیندا شتد

ترجم ۱۰ وہ ہوگ ملائک پر اسی لئے شرف رکھتے سے کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بہترنہ سیجھتے ہتے ۔

> اس کے حضرت مولانار دم ' فرط تے ہیں ۔ سے قال را گبذر مرد ِ صال شو پیش مرد کا ملے یامال شو

# ہرقوم میں نبی مبعوث ہوتے۔

ارشادىموا .حضدرعلىيانسلام كاارشادىي .

" دنیامردارے اوراس کے طالب کتے ہیں اللہ تعالی فرماً ، ہے اگرہم چلہت تو تا مخلوق کے مکانات سونے چاندی کے بنادیتے سکی ہارے بنت فتند میں مبتلا ہو جائے ؟

میرسیدشوکت حین تریزی سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے سوال برفر ایا "آپ کا خیال صحیح ہے کہ السّٰہ تِعالیٰ نے ہرقوم بیں بیغیر بھیجے بیں جن میں

بنود بھی شال ہیں ارشادر آئی ہے کہ "ہم نے برقوم ہرامت اور قربیدیں رشد و بایت کے لئے انبیا مجھیج ہیں راٹ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مبعوث فرائے ہیں حضرت محلانا شاہ ففل الرحلٰ گنج د مراد آبادی نے بھی ایک موقع برفرایا کہ ہندو وں میں رام چند اور کرشن جی پیخبر گزرے ہیں۔ وہ موجہ ستھ ۔

یر حقیقت کے کہ کوئی قوم اور ملک ایسانہ میں جس کی برائیوں کی اصلاً

کے لئے خدائے واحد نے مختلف اوقات میں اپناکوئی نبی یارسول دیمیجا ہونٹری

کرشن مو صد سے اور نہیوں کے عظیم سلسلہ سے سے ۔ انہیاد کرام کے متعلق ہمالہ
عقیہ و ہے کہ خواہ وہ کسی بھی ملک بین مبعوت ہوئے ہوں ۔ ان کا کام توصیہ
کی تعلیم و ہملیغ دیا ہے ۔ ان کے بعداگر فوم اس تعلیم کو فراموش کمردے تو ہیر
مجبی توحید کے نشانات بگوی ہوئی تعلیات میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں بشری گڑی میں مہما لرج قدم قدم بر توحید کی تعلیات میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں متال کے طور پر گئیا
کی مہا لرج قدم قدم بر توحید کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں متال کے طور پر گئیا
کا اور محیارے ۱۸ اشلوک نمبر میل جس میں ارجن کو مخاطب کر کے فرائے ہیں سرد الشور ہی دنیا میں موجود ہے اور میر انسان میں اس کا فور علوہ گر ہے اور میر انسان میں اس کا فور علوہ گر ہے اور میں دو اسارے سنسار کو اپنی قدرت سے چلار ہے ۔ اے ارجن! تم کی خیالات کو چوڈ کی اطمینان حال کر خدائے واحد کے جراؤں میں چلا جا ۔ ۔ ہے ارجن! تم کی فیالات کو چوڈ کی اور میں اس کا خوا کہ کا اختیال تک کو خوا

حفرت محمدالف ثانی حمیاتے ہیں کہ میں بندار بن گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں کے درختوں اور لیے دول سے محبت کی لو آرہی ہے۔ یہ کرشن می کے عشق و محبت المہٰی کا الٹر ہے جو امھی مک باقی ہے۔

آبُ نے ارشاد فرماً یا اللہ تعالی نے مرقدم میں پیغمر سیعے میں جن میں ہندگان

میں شامل ہے مشہور مورث ادر مورخ ویلی متونی ۵۰۵ مجے نے اپنی مشہور کماب فردس الانبیا اور تاریخ بھال میں ایک صدیث کاذکران الفاظ میں کیا ہے۔ کان فیے العمل نبیاً اسوالگودے إشمة کا عِنا ،

بلانتیماس نقرہ کو می تیمن کے معیار پر حدیث کہنا دشوار ہے کی ساس سے یہ امر تو نابت ہوتا ہے کہ با نجی اور حیثی صدی ہجری ہیں کو لیگئے تو ہم کو الله الله علم میں یہ خبر تہوا ہے جس اور حیثی کہ مہند و متان میں ایک بیغیر بہوا ہے جس کا نام کا وحذا کر کہ ہوند و متان میں ایک بیغیر بہوا ہے جس کا نام کا وحذا کر کہ ہونا و کا نام کا وحذا کر کہ ہونا و کا نام کا وحدال کا نام کا وحدال نا شاہ جہاں لیوری تفسیر وحید کی میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحان گئے مراد آباد کر کے قول کی دوایت کرتے ہیں کہ بند وستان میں واج ندر اور شری کرشن ہیغیر گزرے ہیں ۔ اور یہ سب موحد سے بند وستان میں واج ندر اور شری کرشن ہیغیر گزرے ہیں ۔ اور یہ سب موحد سے نام کو بند اللہ کی تعلیم اور اس کا قیام ہوتا ہے ۔ ان کے بعد اگر قرم برخی سے اصلی تعلیم کو دبال و دے ۔ بھر سجی افوار توحید کے نشانات اس بھوئی تعلیم میں نظر آتے ہیں ۔ مثال سے طور پر گیتا کے اشلوک الا ۔ ۲۲م جس میں اور تو کہ خاطب کر کے وحد لینت کی تعلیم دی ہے ۔

"ایشور ہی دنیا میں موجود نب اور سرانسان میں اس کالور موجود ہے اور وہ اکیلا سادے سنسار کواپن قدرت سے چلارہا ہے۔ اے ارجن تمام خیالات کو چوڈ پر کراسی خدامے واحد کے جرنوں میں چلا جا ، جہاں تجھے دائمی اطمینان صل میڈ گا۔"

# فضأمل غوثنيه

دہم چناں بٹیرکہ کویٹ دیسٹیر پرشعرسن کرحفرت غوشہاعظم دشگیر ؓ کا دست مبارک قبرشریف سے باہر

آ یا ادراسم ذات الله کی شکل پر انسگلیاں بنا کر نقش کر گیا۔ اور فرمایا

اے نقشبندِ عالم نقشم مُرَّا بہ بند نقشم جِناں بہ بند کہ گوین نقشبند

حفرت بوت المحتمدة وست مبارک و دیکھ ہی اسم ذات حضرت نواجہ کے دل برنقش بوگیا اور آپ جس جیزی طرف دیکھ ہی اسم ذات حضرت نواجہ نقش بو جاتا اس روز سے آپ کا لعب نواجہ نقشبند عالم میں شہور ہوگیا۔

صوفی سید برکت علی نوحی مربد چھنرت مولانا رکن الدین نقشبندی کی سے سال پر کے حضرت شنح عبد القا درجیلانی کے ارشاد گرای و تک کہ حض فی اعظم مبارک آول کو تی الشد و کی الشد و بی الشد و بی الشد و بی جات واضح نہیں ہوتی کے حضر کا قدم مبارک آول الشرائی اولیاء کرام برسے یاس سے مراد اولیا کے عصر بی ہوسکتے ہیں با آپٹی نے ارشاد فروایا اجتماع کو میں بوتی کے اس فرمان برتم کا اولیاء الشد نے آسیا کی سے ارتباط کو میں ارتباط کو بی کا مرکز مان برتم کا اولیاء الشد نے آپ کی کو میں اولیاء الشد نے آپ کو کی میں اپنا سرواد مانا ہے ۔ آپ کی آمد کی خبر الی روحانیت کو برسول پہلے لی چکی کا میں وجہ ہے کہ سرزمانہ میں اکا برین امت نے آپ کی آمد کی خبردی ہے اور سر اسلد وطریقے کے سرحلق نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے ۔ سے اور سر اسلد وطریقے کے سرحلق نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے ۔

امام ربانی مجددالف تانی نے خود کوغوث باعظم کا ناش فرمایا ہے آپ ممبدا ومعادیں تحریر فرماتے ہیں کہ سجس طرح سورج کا برتو بڑنے سے جاند منور ہوجا تاہے۔ اسی طرح مجددالف تانی برجی تم کی فیوض و برکات حضرت عوث باعظم کی بارگاہ سے فائز ہو رہے ہیں۔ مقام اقطاب بر پہنچ کر سول خدا فوت باعظم کی بارگاہ سے فائز ہو رہے ہیں۔ مقام اقطاب بر پہنچ کر سول خدا نے بچے قطب ارفتادی ضلعت سے سرفراز فرمایا۔ بعدازال عنایات خداد ندی سے مترق کرتے کو اصل مک بہنچا۔ اس انوع وج میں حضرت عوث اعظم میں الدین سیدناع بوالقا در جیلانی قدس سرفرالاسٹرات کی دوحانیت سے مدد پہنچی

ایک اور دوقع پر حضرت مجدد ما دب نے فرایا که سیدنا شیخ عبدالقا در جیلانی کے زبان مبارک سے تاقیامت جیتے اولیا و اولیا والیا و اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ عفوت یا مجدد موں گے۔ وہ سب فیصان ولایت حاصل کرنے میں حضرت فوت واعظم میں مقاح وی کی شخص ولی نہیں مقام وی کی شخص ولی نہیں موسکتا ۔ وب سید صاحب نے الم کر بان می کا مکتوب نبر ۱۲ اجلائم بر ۲۲۸ کا مختوب نبر ۱۲ اجلائم بر ۲۸۸ کا بغور مطالعہ کیا توان کی غلط فہی دور ہوگئی ۔ اور کہا حضرت مجد مماحث نے جو ارشاد فرایا ہے وہ حق ہے مجرحضرت قبلیس کا دفی حضرت خواج سیمان تونسوی کی مدرج ذیل واقع سنایا ۔

ایک مرتبه حضرت نواجه سیمان آدبنسوی محمیجندا را دت مسند تریارت کی خاطر تونس شريف جارب عظ كدايك قادرى مربد على حفرت نحام كى زيارت كے لاان ك بماو بوكيار انتأار كفنكو حفرت يؤث الاعظم وتنكير ك فران تُكدي هذا عُلِ ىرَقَبُهْ كُنَّ وَلَي إِلسُّر بِرَءِتْ جِيرُكُنُ لِطالب مريدٌ فادرى فيكها حضرت بيدنا عن إعظم بيشيخ عبدالقا درجيلاني مها قدم جله اولين دا خرين اوليا والدكر كودول پرے لیک حفرت خاج ولنوی کے مربدول نے کہا نہیں آئے کا قدم صرف یے ر ا نے کے ادلیا داللہ کی گردنوں بر مقار آج کل حفرت خاجہ تونسوی عوشیت کے مقام پر فائز ہیں ۔ ان کا قدم بھی اس زبلنے کے اولیاء البتٰد کی گرون برہے اور حفرت بیران بیردستگیر مکا قدم ہم اپنے بیرخاج تونسوی کی گردن بر مرگز تسیلم نہیں کرتے ۔ جنا پر حس وقت وہ لوگ حضرت خواج سیلمان تونسوئ کی خدمت میں حاصر بہے توطالب تادری نے پیمسٹلہ حضرت نواجہ صاحب کی خدمت میں بیش کردیاا دعرض کی کرد آپ کے مرمدیہ کتے ہیں کہ مہارے ہیری گردن برحفزت غون اعظم کا قدم نہیں ہے۔ آپ اس سلسلہ میں کیا فراتے ہیں ؟

حصن خواج سیلان تونسوک نے بیچاکر کیا حضرت خوت اعظم دیگیر کا قدم مبارک محض اولیاداللہ کی گردات ہر ہے یا اس میں عام اوگ بھی شامل ہیں؟ مرید فادری نے عرض کی کہ فہیں یو فران محض اولیاداللہ کے لئے ہے جوام اس سے مستنی ہیں اس بر حضرت خواجہ تونسوک نے عصد کے عالم میں فرایا کر '' ایہ مستنی ہیں اس بر حضرت خواجہ تونسوک نے عصد کے عالم میں فرایا کر '' ایہ محصر دی دے میں کوک ولی نہیں جانٹر دے یاس دا سیطے میڈی گردن اُتے حضرت پران بیر دستی شیخ عبدالقا در حیلانی واقدم نہیں مندے '

سنے ہوں ہور یہ رہے بدی بدیں دسم میں سال نہیں کرتے ۔ یعنی یہ ناسمجھ مرید ہجھے ادلیاء اللہ کے زمرے میں شال نہیں کرتے ۔اگر دلی سمجھتے نوضرور میری گروں بر بھی حضرت فوٹ اِعظام کا قدم تسلیم کرتے معلوم ہرتا ہے کہ یہ جھے عام آدمی اور والایت سے عاری سمجھتے ہمیں ۔

ائ واتوسے یہ بخوبی واضع ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس باطنی دات ادر روحانی نعمت ہوتی ہے وہ مرگز الیسا کلمہ زبان سے نہیں نسکالے ۔

### ارشا دات برائے رزق

ایک روز ایک امیرآدی آیاجو دولت کی دجرسے دنیا دی الجینوں اور میکودی میں پھنسا ہوا تھا اس نے عرض کی کہ دعا فرامیٹ کہ میں اس مصیبت سے نبآ پاڈس ۔ فرمایا ! نیمرت کیا کرد ۔ مغلس اور نادار ہوگوں کی امراد کیا کرو ۔ التہ تعالیٰ اپنا فضل دکرم فرمائے گا۔

ایک شخص نے رزق کی فراخی کے لئے دعاکی دنھاست کی توجاب میں فرما یا " رزق کی تلاش مت کرد رزق تمہیں خود بخود تلاش کرے گا بھیراس کو یا رزاق" برٹر صفے کی ہوایت کی ۔

ایک روز ارشاد فرایا کرحفرت علی کرم الله دجهد فرات جی که سونیا ایک گزرگاه ہے ۔ یه رہنے بسنے اورسونے کا مقام نہیں اس میں سلامتی ہے گزر جلنے کا خیال رکھتے ہے

بھتے ہیں دیے۔

فراخی رزق کے بارے میں آپ نے فرایا "کفرت اسباب معاش بر

فراخی رزق کا دارومدار نہیں رجنا پخے ہم دن دات دیکھتے ہیں کہ ایک تخص حمولی

کاروبار سے امیر بن جا باہ اور دورات خص متعدد کاموں میں الجے کر بھی پر نینا

ہی رہناہے ۔ بہبت سے الم بہر روزی کے سلسلہ میں سمرگر دان اور پر لینان نظر

آتے ہیں اور بے فکر اور ناوان اس فکر سے آزا دیدیں یہ شیخ سوری کیا یک

سفر کا معہوم "کر دنیا کی محبت ایمان کو دل سے نکال دیتی ہے۔ جو دنیا کے دام

میں گرفتار بوا وہ مقیبت میں بھنس گیا جس نے اس سے محبت کی دواس کا

میں گرفتار بوا وہ مقیبت کی محبت دل میں کیجا نہیں رہ سکتی جس طرح آگ

اور بانی ایک برش میں نہیں رہ سکتے " بالکل صادق آتا ہے۔

رزق اور اس کی تنگی و فراخی کا معاملہ مشیت ایزدی کے تابعہ علم الہی ہیں جس کے لئے جنتا رزق مقدرہے اس کو ل جا ناہے ۔ حدیث شریف یس سے معبعض بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو روزی کی تنگی اور پریشانی ہوتو وہ کفران نجمت میں سبط ہوجائی اور بیض بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کی روزی فراخ کر دی جائے تو وہ طفیاتی اور کفر میں مبتلا ہوجائی گئے ہوئی کہ ہر ایک کا مزاج اور طبع الگ ایک ہے ۔ جیسا جس کا مزاج بولیا ہی ایک کا مزاج اور طبع الگ ایک ہے ۔ جیسا جس کا مزاج بنایا ہے واپسا ہی ایک مبتلا ہے واپسا ہی ایک مبتلا ہے دیسا ہی کا مزاج ہیں ہے تو کوئی تسکیف میں مبتلا ہے دہرا کی سے التہ رتبائی کا معالم بی جب طرح میں مبتلا ہے ۔ جس طرح ہیں مبتلا ہے ۔ جس طرح ہر سیستال میں بہت سے مربون آتے ہیں مگر ہرمراحین کا استح الگ ہی ہوتا

ہے۔ نذا ہی اسی مناسبت سے ملتی ہے جس کے ساتھ ہو معاملہ ہے وہی عین صححت ہے ۔ خواہ ہاری سمجھ میں ندائے ،

عهد . . . مُجُوشٌ كُل جِيه سخن گفته كه خندال است

بعندلیب چه فرموده کم الان است .

مجو ل کے کان میں کیا بات کہ دی کہ وہ منس رہاہے اور بسبل سے کیا کہد دیا گیا کہ وہ رو رہی سے۔

### اقوال

ا۔ صحبت دلیامسے وہ فوائد مرتب ہوتے ہیں ، ہو کتابوں کے ڈھیرسے حاصل نہیں ہوتے یہ

۲ . وه دل عرفان کامتعمل نهیں ہوتا جس میں دنیا کی حرص اور جاہ ومرتب کی خواہش ہو .

۳. سلوک کی اصل بنیاد دل کی صلاحیت کو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں تکبرکفر

م. علما عظم المركاعلم وسيح بوتاب اورعلمائ باطن كاعيق .

د مرتباس كالمنسب حس كوعلم اورعل دونون ك توفيق بوقى

۲- جسنے اللہ تعالی کو بہی پیان لیا۔ اُسے سوال کی حاجت نہیں اور حس ط س
 کی معرفت عاصل نہیں کی۔ وہ حاجت مند ہی دہے گا۔

٤. حس نے شہرت کواچھاجانا اس نے خدائے قدوّس کو نہانا ۔

- ۸ حسن نوابشات نفسانی کوترک کیا ده داصل مجتی بوگیا -
  - و متكبر كبهى معرفت اللي كي نوت بونهين سوبكه كار
- ا ۔ در دستی دہ ہے جو دنیا اور آخرت کی رعبت نکرے کیونکہ بیالیسی چیز نہیں کہ ان کا دل سے تعلق ہو۔
- - ۱۲. کمپ نے فرمایا تین چیزو*ں کا س*ہالا ندلینا ۔ آول دولت ، دوم اولا داور سوم احباب کا۔
    - الله مونی وه سے مل کادل اللہ کے سواتا کم چیزوں سے فالی مو ۔
- س، دل کوآلام اس وتت ل سکت ہے یا تو خود ذکر کرے یا بھر ذکر کرنے والوں کی صحیت میں عاکر بیٹھے۔ ع
  - al . راو زیرا میں جو کچھ دینا ہے دہ اپنی زندگی ہی میں سے دو۔
- ۱۹ بوتنخص تم سے مانگما ہے وہ دراصل تم پر احمان کرتاہے اس وجہ سے کمایک پیسے تم سے مانگما ہے ادرالتہ تعالیٰ اس کا اجر تم کو سات سوتک دیتا ہے
- ۱۱ ایک مرغی ایک انڈے کو گندا کر دے تو ہزار قابل مرضوں کے نیجے اگر اسس انڈے کو رکھا جائے تواس میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔
  - 19 بوشخص بنده کانشکریدادا مذکرے وہ الله کا بھی شکر ادانہیں کرسکتا۔
- ۲۰ سبررنگ حضرت ابرا بهیم علیالسلام کارنگ ہے کالارنگ حضرت عیستی کا رنگ ہے ۔ کالارنگ حضرت عیستی کا رنگ ہے ۔ اور سفیدرنگ حصور معلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے ۔ ۲۱ عقیدہ السیا دستورالعل ہے ۔ حس کا معیار تقوی ہے ۔

٢٧ فدا كاكام فدائى كے لئے بر صاحات \_

۲۷ ابتلاء ایک شرف ہے اسی لئے خاصان خدا اس میں مبتلا کے جاتے ہیں

نفس التُدِّيعالي كامخالف ہے اورنفس كى مخالفت التُدتعالي كى دوّى ہے

زیادہ نشکم سیری ما نع عبادت ہے۔

۲۷ درولیش وه ہے جس کا دل عنی اور بدل صا بر ہو ۔

گنام رہزا بسند کرکراس میں ناموری کی نسبت امن ہے۔

خدا کا دوست وہی ہے جو مخلوق برمہرابن ہو ۔

عبادت خلوت میں ہی ہوتی ہے۔ بجر فرائض کے کہ ان کا ظاہر کرناا شد ضروری ہے۔

ونيا عالم إسباب بيهال برفعل سيبيشتر سبب كالبونا قلات كى حكمت

ہے۔ ۳۱۔ دل کو دنیا اور اس کی زیزت و آرائش سے ماز رکھوکیونکہ اس کا قبل حلاق

نوشی و دائی اور ابدی خیال نه کر کیونکه حب کو زبان نوش رکعتا ہے اس کو زىلىنے نے کئی زنگ دیئے ہیں .

تناعت كركيونكه قناعت بين بعي غناسي ـ

٣٠. نقير جو كيد كيدا سے تقير نسجه .

نقیردہ ہے کہ اس کی خاموتی جرکے سابقہ ادراس کی گفتگو ذکر کے سانتے ہو ر

ا ثنا کھا کہ مہفم کرسکے ۔

ہر و تنت با دھنورہا کرو ر

الل الشدمال پاكرمتواصع موت يس اور الل دنيا مفرور ، وه شكر كزار

ا وريه نيانل .

۳۹ . امراء سی سے برے وہ ہیں کہ جو عالموں سے دور تول اور عالموں میں وہ میں ہوار کے قریب مول.

الم سيح بول يس راحت ب -

به بوتشخص كرامت دكهانا ابناستعار بنالے وہ السّدے د ورم وجاتا ہے

سه ایک مرد خدا کی سب سے طری کامت یہی ہے کہ دہ مُسنِت رسول کے مطابق زندگ گزادے ۔ مطابق زندگ گزادے ۔

مم علے لئے ذکر اللی کافی ہے۔ مذکور کہ فور پہنچا دےگا۔

هم گنابول سے ایسے بجاجائے جسے بچی الورسانپ سے بچاجا آ ہے۔

۴۹ فقراء کو نا نوش رکھ کرخاک خشنودی حاصل کرنا نا مکن ہے۔

ے جن کو اللہ تعالی اپی طرف بلاے ان کوخود بخود آداب سکھا دہا ہے ۔

رم ذکری کامیابی میں دیر بوجانے ہر مایوس نہیں ہونا چاہیے بعض سالکو پر دیرسے فیفنان جاری ہوا۔

وم انسان کی بلاکت خودلیت دی میں ہے۔

۵۰ دورو دنترلیف بکترت بیره حاکرد ر

ه کلمد لاالد الاالمة تمام اذكارسے افضل سے -

۵۷ عردج چار جیروں سے حاصل برد تا ہے کثرت و دکر اتباع بشریدیت تقوی اور رابط شیخ

۵۲ سالک کے لئے چار چیزی لازم اور صروری میں تعلت کام- تعلت و

- قلت طعام اور قلت إختلاط .
- مه نشخ کے بغیر خواکا رستہ نہیں ملیا ۔ قرآن پاک الله کاکام سے مگراستاد سے برصنا پڑتا ہے۔
  - ۵۵ حجو لے وعدول سے بچو۔
  - ۵۹ دنیا میں رہ کراس سے بے تعلق رہنا کمال ہے. جیسے مرغابی پانی میں سہنے کے با د حجد اپنے خشک پردن سے اردتی ہے ۔
    - ٥٥ جتنا مع اس برخلاكا تتكراداكرورادر مذطخ برصرافتياركر.
      - ۵۸ حرس کو جھوڑنے کا نام تناعت ہے۔
  - ۵۹ کشنخ کا اتباع مرید کے لئے صروری ہے مگر غیر شرعی اموریس ہنیں .
    - ۴ عل میں خلوص اور بے ریائی صروری ہے۔
    - ٧ سجاده نشيت بننغ پر فخر ذكرنا بكه بندگان خِلاكي خديت كرنار
    - ۹۲ دنیا داری ادر سراید داری سے پیار دکینا بلکتو کل کو اختیار کرنا .
      - ۱۳ ظاهری شکل وصورت می کو معیار نمی نسیجه بلیفنا .
        - ۱۹۲ رضائے مصطف<sup>م</sup> میں بی قریت نطوندی ہے۔
  - ۸۵ مشائخ کواپنا مقام نود پهیچانما چاہتئے۔ دنیا داری کی خاطرسرمایہ داردں یا حکمانوں سے گرد طواف نہیں کرنا چاہئے <sub>۔</sub>
  - 49 سرمایه داردن یا حکمرانون کی تخت نشینی کے بجائے بوریانشینی کو دیکشی کا باعث ہونا چاہیئے۔
- اد دل کی مثال کھیتی کی سے اور ذکر بیج ہے فیسنے کی توجہ پانی او زُرلویت بیرعل باط کی مانندہے جس طرح بیج زمین میں نظر نہیں آتا اور کچھ عرصہ کے بعد معبوشاہے۔

مه توکل دراستغنا اورینشینول کے لئے مرایع حیات ہے .

۹۹ شنع کا ل دنیا داردل کے لئے تامید غیبی ہے۔

د جستجو اور صدق كال سية تأكم وشواريان دور جوجاتي بين -

، کسی نے پر حیا! ہر کا معیار کیا ہونا چاہیتے ؟

فرایا! پیراپنے باصفا باطن، تقوی ،عل دکردار، علم دانکساری کے باعث منفر دنطر ، تاسید ، وہ مخلوق خاکو مختر اور خودکو حقیر سمجتاہے -

در فقروہ ہے کہ دنیااس کے سیجے ادر خدااس کے سامنے ہود

س خس نے حق پر معروسہ کیا وہ کامیاب بردا۔

س، بندہ کو بندگی لازم ہے۔ مالک کے عکم میں سستی کرنا بندگی کے منافی ہے

۵ بر بونتحف با دمنورستاین ده امن پین رستملیے ۔ سرح

ے جو چیز بندے کو اپنے رب سے دور رکھتی ہے۔ اس سے دور رہنا تعری ،

د تناعت یہ ہے کہ جو چیزتمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے طلب ذکیا جگتے اور ہونتے تمہارے پاس سے اس سے بنیاز رہا جائے۔

رد قفااور قدر برصبركرناتصوّف بے ـ

و جو کچھفیب سے حاصل ہوتاہے اس برسیع دل سے رامنی ہوجانا ایمان ہ

. م فقیر پر جذب کی حالت میں بھی شرویت کا احرام لازم ہے۔

٨١ صبركرد ـ خداصبركرنے والوں كے سائقے -

۸۲ بیر ده ہے حس کے قلب میں وسعت اسلوک میں عفو و در گزر مواور

ملت إسلاميه كاخيرخواه بور

سه حب کے سامقد بھی ہوسکے حسن سلوک سے بیسٹن آ ڈاوراس کی مدد کرد۔ اوراگر کچھنہیں کر سکتے تو بھراس کیلام دعا کرو کوئی زیادتی کرے تواس سے بلر راو بلدمعان کردو کیونکه معاف کرناالتدکومے صدلبیندہے۔

اینا دل کشاده رکھو کیونکه کشاده دلی سین آسانی سی آسانی سیے۔

بربات مين افسرول يا اميرون يرككيدنهي كرنا جاسية .

سدى حب علاقديس زندگى لسركرتا ہے دى اس كا دطن ہے۔

نحات علم سے نہیں عمل سے ہے۔

فقیروں کی باری شاہوں سے مکن نہیں ۔

فاقدنعت فقری مرغوب غذاہیے۔

وتنخص برائ سے بچتا ہے لین تقری اضیار کرتا ہے اس پر الٹاکی طف

يه و باطل كافن طاهر بوجاً اليه يهراقبال كايشعر مراها ع تدرت کے مقاصد کے عیار اس کے الادے

دنابي صىميزان تيامتىي سعى مسينوان!

بهت کم لوگول کوعلم ہے کہ قبلہ سرکارشعروسنی کا براعمدہ مذاق رکھتے ہتے اور کھی کھھارٹو دھی اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار اشعار کی صورت میں فراتے متے اور فربات تخلص کرتے تھے.

كس شان سے أياہے توجان جِبال بوكر

فلاق دوعاكم كى رحمت كانتشان ہوكر

دنیائے فصاحت پر جیرت سی ہوئی طباری

جس دم تو ہوا گویا قراں کی زباں ہو کر

ایماں کی حارث نے ماطل کوجی لا ڈالا ا

سينول مين سمايا توجب برق يتال هوكر

عيسنا كو تجلا والا اعجب زبيال هوكر

قران ترا سالم اسسلام ترا واتم ا مشہرت ہے تری قائم ا واز سحر ہو کر

پرتوسے تری شاہا کونین ہوئی روشن جب عش پر تو چیکا لولاک کی شان ہو کہ

معدت کی جلا والے عصیال کی دوا والے!

فراًن کے دل میں آ ایمان کی جاں ہو کر!

### بيغام عمل

اگر دنیا میں رہنا ہے جمازی شان کر پیدا تواليسلم وسي ببهلا سابهرابيمان كريب رہے گی کب تلک آخریہ آ مہت دوی تیری اب اس رفتار ہیں نئی اک شان کریپ وا دكها دنيا كو بيمرست گانی اينے فخر کی!! تدان بالتقدل مين تاب جينٌّدُ وسلمانٌ مميريدا سکوت مرگ ہے طاوی تیری ہستی پہ لے کم ذرا اس بحر ساکن میں تو اب طو**ف ا**ن کریب **ا** دکھااس کے کرشے جو تری طاقت سلم ہے دول میں اہل دنسا کے مجمر سیجان سمر سیدا بية نيرى زندگى خطرے ميں جاگ اس خاب عفلت سے یہاں پر زنرہ رہنے کے تواب سامان کر پیدا مِثا دے التیاریندہ واقاملان محبت کی ہونوجن میں وہ اب انسان کسیپ ا بل باتی ہیں تق رین نگاہ مردمون سے تواین آنکه می وه انتیازی ستان کر بیدا جلا ڈالاہے جب نے فیصر کسری کے خرمن کو تواین دل میں وہ سوز زندہ کر بیدا

چک سے خیرہ ہوبائین گاہیں کفر و باطل کی اللہ بحراب لامی ہیں وہ مرجان کر بیسیا دعا تجد سے ہاک ٹوٹے ہوئے دل کی خداونلا کہم میں بھر وہی محدد سا سلطان کر بیسا

ترى اكسيفى نظر جابت اسول يس ايني دعسايس انترچياستا سون نه دنساكي نواست نعقب سيطلب ماوئے دروجیگر جاستا مہوں !! ہے مہر الذركبعى بطف فرما! که اسس شام عنم کی سنحرجا بتنا ہور بهت سختیال بین مد تنها استی گی ره عشق میں راہبر جا ہتا ہول تیرے چاہنے میں بڑی مشکلیں ہیں يرسب جانت بول مكر يا سا سول ترے بور کی انتہا ہو چکی ہے اب اینی و ف اکا شمر بیا ہتا ہوں محت کا انجهام کوئی بت دے یں اس مبتدا کی خبر جیا ہتا ہوں محبت میں فرمان یہ ناستکیبی تری دوستی سے مندر جیا ہتا ہوا

غزل

ول کو یونہی خواب رہنے دے ! عرمجر اضطراب رہنے دے!

درد کیا ہے بلائے ہستی ہے داغ دل م فت اب رہنے دے

موت ہے دل کی آرز و کا حصولے حسمرتوں پرسشباب رہنے دے

وقت آخسر ہے کس لئے پروہ !!! اب تو یہ اجتناب رہے دے !!

تمہاری انجمن سے کیا نرایے ساز وسامال ہیں جو ذش راه انکھیں ہیں تو دل کیسر طفال ہیں بہار گل تمہاری برم مین آئے کہ نہ آئے تمهار محس والبت كمشان كالمساني امير مردوعالم بوتمبارے جبيب ودامالين گرم ہیں بعل ہیں یا قوت ہیں ہہے ہیں مرجان ہ تہاسے کارواں کی گردواہ سےساری دنیا ہیں فلا کی شان ورانے نیاباں در خیاباں ہیں! قدم بیسی جاناب کاستشری جن کو برواحساصل شارون سيحتى براه كراج وه وسيختشالي تهارے عال در کی عظمت ورفعت کاکیا کہنا زمانے معرسے گلهائے عقیدت جس پیر قرباب ہیں! داوسيس بي خيال ان كانكام دارسي جال ان كا م میں میں بردے بی حقیقت میں عالیاں ہیں ره دل محرِّما شابي حريم نازے اين الا کہ دیوانے عم والام سے رقصال بیں خندال ہیں نگایں شظر ہیں دیرے برق بسم کی الله فد جانے دہ فرآن کیوں نظروں سے بہال ہیں

### متفرق اشعار

زیرغم جام وست زبانہ سے لئے بھانے کا داغ ہر روزنیا دل پر لئے جسانے کا الا جو مجدی افست او پڑے اس کو سیم جانے کا زندگی نام ہے مرمر کے جے جسانے کا زندگی نام ہے مرمر کے جے جسانے کا

ونیا میں تیرے نام سے فرصت کبھی نہ ہو تیرے سوائے غیر سے الفت کبھی نہ ہو ہنگام نزع ہو کہ قیامت کا دقت ہو کچھ ہو پر تیری یاد سے نعلات کبھی نہو

جلنتے ہوجے شیطان دہ سیکار بنہ تھا نام قطیر ہے جس کا دہ مکوکار بسن الا دہ تھا مغرور عبادت یہ لمی اسس کو سنزا یہ اطاعت یں مگوں سسر تھا

ہو مانگااس نے دیا اور جو چاہا اسس نے لیا زہے کرم ، حو نہ حقد تھا وہ بھی اسس نے دیا دال یہ لطف و کرم اور یہاں یہ الا کو اک بار ہی فران نے مشتکر کمیں ا درد دل کس سے کہیں تو ہی بتا تیرے سوا ہے اگر ادر کوئی تیرے سوا تو ہی بت الإ

ہم نے جا کے در غیریہ سبی دیکھ لیا ہر جگہ توہی ملا دوسسراکوئی نہ ملا ا

دل آتش عشق سے جب جلتا ہے بھتا نہیں آک بارجب یہ جلت ہے کیا مشمع کو نبت ہے دل فرآن سے وہ شب کو فقط یہ روز دشب جلت ہے!

در کریم سے بندے کو مدعائی ملحت جو ایک بار ہی چالم ہزار بار ملا



بسم الدالر الرحي

الى ، آ قائىخ صور

بے مثال و مثل ہے تو میرے رت العالمین بنده يه عاجز بيتيراجس كو كيحه ط قت نهبين کیا بیاں حدوثت اپوری تری کوئ مرے شان ہے تیری وہ ول میں جس سے ورتاہی ہے تجه كوكهت بي رسيم اورتجه كوكية بي كريم !! اور ذات پاک تیری ہے سیسے اور عسیم ہے تو ہی ستار اور غفار اے پروردگار تیرا ہی مستاج کل مسالم ہے رتب کردگار تيراك محبوب جوكه رحمت اللعالمين مدح كيا اس ك كرول وه ب شفيح المذنبين یا مزل یا مدرز حب سر کویے تیرا خطاب خود بیکارا اس کو پاکسین اورطار سے شتاب بنده کی طاقت کہاں کہ مدح سوان کی اوا! والضلى والشهت سجن كي شان يين واردمجوا بے شماران پر درود اوربے شماران پرسلام تيرامحبوب ادر رسول پاکستچا لاکلام! يرصد ورود باك فتم المركين بر تو سلم! ادران کی سال پر اصحاب پر سر وم سلام

شان مرست ر کو بیال میں کرسکول برأت کہال بان اداده به که اک سشمته درا کر دون عال اےمیرے آقا ومرت داہر دنیا و دیں عرض خدمت کر رہا ہوں ہو کے دل بیں شرکس چاندسی صورت په تیری بیس سون صدیقے اور نتار اور ترب قدموں یہ قربان سو یہمیری جان زار اےمری جان جہاں دل سے بیعنمسے واغدار میری بعانب ہوتو تھدیس بہرت ہوں ہے قرار ایک لمحہ کے لئے ہوغور میرے غماک ار مونہدسے اپنے کہد رہاہیے آج کیا سینڈنگار توكه بحرمبر والفث ہے سنخی ابن سنخی ادر گھدانا تیرا عالی یا تحسب کی تسا دری تیرا سشیوه دل نوازی میں زئیل وخوار بون میری دلاری محرو ما نا محه ب*دکر دا*ر ہونے یہلے خدرت میں درودول کا یہ بربہبیش سے اک سلاموں کا مجی حجوا بیت سرسے بیش ہے مشكر كرتاب نيراءالطاف كادل سيحضور ہے کرم کا تیرے قب اُل عفو کر میرے قصور!! سب غلامول کی خطا پوٹی ترا معمول سے علم ورصت م محتم بنده مقبول ہے !!!

ایک توسشاہ سکنڈر کا ہے تولین جبگر اس په طره سټاه کمالي کاميمې منظور ننظير سيدغوث الوري كي أنكه كا تارا ہے تو اورعائی مشکل کشا کا ماہ پارا بھی ہے تو اور نواكب مصطفى كا الساتو بمر نورب جلوہ تیرے نور کا گویا کہ منشل طورسے شان اور رتبه تیرانطام کرون مین کس طرح الكهاكيا تعرلف جب قاصر علم ب برطرح اتنا کافی ہے تیری سبتی ہے ایسی شاندار اورہے اسلاف سے اخلاق کا آئینہ دار توب ان كي ستان كا دنياتين مظهر بالتقين نام تیرے نام میں مضربیں جن کے مدجبین اتنا بتلانا ہے کافی اسس کو ج سمھے اسے ہے تواسم بامسمی بھر کوئی کیا کہ سکے! بوكرم سى في كيا تجديد ده سبيس مانية ہے نما کا قرب جن کو وہ ہیں اس کو جانتے عالم باللسه أتزا ذر تيرا خوب ركو إإ! ہے متور جسلوہ اس کا اسس میں پر چار مو كرت بي ترى نگهباني مك بروم ملم! بيررسائى كياكر ي تجد تك بعلا تيرا غلام إ

میری آنھیں خیرہ کیں تیری ضیائے سن نے

اک نظر جلوب کو تیرے جب گیایں دیکھنے
چشم نرگسس اب عطاکر دیے مجھے بہرخدا

تاکہ میری حسب دیدار پگری ہو ذرا ابا
جبکہ میں خدریں سے ہرطرح ہوں بے نیاز
جبکہ میں خدریں کے ہرطرح ہوں بے نیاز
تیرے پاؤں کے برابح شن جب ان کانہیں

زینا متوالا مجھے ہرگز وہ کرسکتی نہیں ب

بیش کش ، سیدر شیداحمد قادری لا برور ۱۹۵۹ م

## تدرانعقيرت

صفت تیری ہوکیا مجہ سے بیال شاہ علی احد که سورکوشن چراغ خاندان سشاه ملی احمدُ بزرگی یارسائی زبر وتقوی آب بر نازات تم په بي قربان جان عاشقان شاه ملى احمد نياز غن أعظم يرتبيت مجع موتاب. رم تیرنے در بر گردہ صونیاں سٹاہ علما احمد تهاری دیکه کرصورت بین دل مسرورشا دان! ہیں مضار تاتم سے الکھیں بے گماں شاہلی احمد ہمارے سر پران کو یاخہ اتا دیر تسائم رکھ مبارك ہیں ہمیں سفیخ زماں شاہ علی احمدُ وزیر ان کی قدم بری کرد ڈیورھی پیم جل کر كربيي مسزرشين خواكان شاء على احمسار بياض سوني يتى

اے صوفی مگل بیرمین از گلت تان کیستی انے زیزت باغ وجین سرو روان کیتی اے دلبرشیری ادا اےمدجبین و مدرتقا بریم زن آلام دل آلم جسان کیستی روشن ز توبزم جهان شهرت بالف واسال شاه علی *احد گیو از* دو دمان کیستی بیتابیٔ جان ِ حزیں در در دل اندوہ گیں در حیرتم اسے نازمیں در امتحال کیستی محبوب شنخ وبرسمن زينت دهصدالجمن كهنز تمو دلدارمن اصل محمسان كيستى ا اے رنتک بنور نسید قم زلف و زحت نشام و سحر اب اختر تابنده تراز اسمان کیستی در دل نبان پول آرز و درگل عیال چول زنگ بلو بااین ہمہسٹ ریے نشاں آخرنشال کستی درسينه شد پيکان تو زخم دِل مهان ـ تو! بر هر دوست داحیان تو تیرکمان کیستی! سبتم به زمان بلا از تطف تد ناآشنا از ببرمن جائے من دارالا مان کیستی حجود مومن گر آدئی مقصود کافر نیزیم بر قلب إظهر كن عيال توقدر وال كيستى صميرالدين اظهر

**مذرعقیات** ایم نظاه شیخ میں منیرت مدل گئ

مادت بدل گئ ہے طبعت بدل گئ

اك مشت فاكتى كه جو اكسير سوكى

ان کے تصوروں سے توصورت برل گئی

سربه جوسایه ہوگیا قطب مدار کا!

پرخ ستم شعاری حرکت بدل گئی

سيش سكول بين مردش ليل ونهاوكى

اس در کی حاضری سے توقست بدل گئ

وشمن كى آنكھ سے بھى بېتىم مېك پرا

لطف وكرم سے جستم عدادت بدل كئ

الوارعقِل جِعا مُكِّهُ ظلمات بفس يرأ!

مجوب برومی تحق بو فطرت بدل می

اك رسم تقا ده نشتك سايه سجده وركوع

جس دن ميتينم تريون عبادت بدل گئ

سيدعلي وه احب رگيلان بين قسادري

كيقل سے جن كى كيھلىنسبت بدل كئى

یں ُفلد کو نشار کر دل ان کی زلف پر

زار تيري لو حور په نيت بدل گئ !

گویا از گیا وہ نگاہ رسسول سے

مرمند کی جس سے ول سے عقیدت بدلگی

اس سرکشی کو کوئ به طاقت دیاسکی

مجه كوتو ياران كى كرامت بدل كتي

كيهين جس كي صرب سافت تقريبي

ول كريم لااله سے حالت بدل محري

گویااس ارمنس پاک سے کا فرنکل گئے نزیس پر سے سے کا فرنکل گئے

دل پر جونفس کی محقی حکومت بدل گی بیعت سے انقلاب اک افضل بیا ہوا

الفت جاری فبلهٔ سمت بدل محمی ا

میری قسمت نے جب کی سِنائی شاہ علی احمُدُ ہوئی اس بزم میں اپنی رسیائی شاہ علی احمد مبارک زیر وتقوی آب کو اینے بزرگوں کا اا یہ دولت آپ کے حصہ میں آئی شاہ علی احمدُ داوں کے آیئے تم نے کئے جوصاف ان سبیں ففائے خلید دیتاہے دکھائی شاہ علی احمد چراغ خاندال تم ہو بزرگوں سے نشاں تم ہو! غٰلانے تم کو بخٹ ہی ہے بڑائی شاہ علی احمدُ زمانے کورہے گی یاد سستی آپ کی ہر دم! تعبلول کو یاد رہاتی ہے مجعلائی شاہ علی احسار ا اسے برداہ نہیں کھ تخت کِسری تاج قیصر کے تیرے قدمون میں عزت جس نے یائی شاہ ملی حد تمهار نال نے مفتول کیا ہے محدکو کچھ ایسا ك دل يه شاق كزركى جالى شاه على حمد محت اس جاعت میں نظر آتی ہے حیرت کو تمهارا یه انزیم کیمیائی شاه سلی احت حيرت بإنى يتن

### ر. آبدنغرل

وہ نہاں اعلیٰ ہو اعلیٰ بنے ادفیٰ ہو کر وہ ہی اعلیٰ ہے جوادفیٰ رہے اعلیٰ ہو کر

ابررجمت میری جانب بھی ذرا سا ہو کر! مجر تومردہ بھی دکھا دے گامیجا ہو کر!!!

جلئے چرت ہے رہے دہرمیں رسسوا ہو کر ایک عالم میں بو مشہور ہو تیرا ہو کر

کامل ازادی حیثیت ہے میسر ہم کو!! بس دل میں تخہیل ہے جوصح لر ہو کر

کون کہتاہے کہ کرسسوائی و ناکای ہے کوئی دیکھے توسہی صن پہ شیدا ہو کر

ایک پُر نطف نظرے تری اے بیر منال عنیر سبی اب تو نظر آتاہے این الموکر

ر کے وہ چاند کر جس چاند کے اسے سلی علی طالب اور سے نور شید مجھی ذرہ سپو کر

ا کود وہ اکو ہے جس اکو میں توبنہاں ہے دل وہ دل ہے جو سمیٹ رہے تیرا ہو کر

کاش ہو جائے مقدر میرا اتک یادر سریذا کے میرا در پہتیرے سبجدہ ہوکر

قیس آبادی میں کیون جائے ضرورت کیاہے اس کو صحابی نظر آباہے سیالی موکر !!!

ب نیازی بھی تو دیکھے کوئا اس کی حیرت دہ جو دیا کو لئے بیٹھا ہے تطرہ ہو کر!

مناب حيرت وارتي ع

# دربارعلی احمکر

فردوس کا مکوا ہے دربار علی احسارُ توت بوسے معطرے گل زار علی احسارُ

روفے کی زیارت سے ملتاہے سکول دل کو اِ افار کا مرکزہے سے سکار عسسلی احسی آ

توحید و رسالت کامفہوم سسمجہ یہے '!! دیوار دلبستال ہے دیوار عسلی احسٹ

پر کیف ہے نظاما سورج کی مشعاعوں کا !!! اک سروچراف اں ہے میں ار علی احسارُ

فرزندعه المهار مقبول محالدین ۱۱۱ میلاد الله المسالی احت الله المسالی احت الله

جاو پيراخ<del>ٽ</del> ن

## منقبت

فخرِشاه کمال ٔعلی احسهٔ شاه سکن رکیعل علی احمهٔ

گوهر مصطفهٔ دلبر مرتبطهٔ ا نعرت و والجلال عسلی احسب

جان عوت بطّبی شان عبدالعلی خوش ادا خوش جمال علی اصله

حق تعالیٰ نے کی ہے منایت تجھ دولت لازوال مسکیؓ احسیہ

تجذب بتوكل وصابر وياكباز بگ بين بين خال خال على احب ا

اتی رہتی ہے کتیل سے باد صباب<sub>ا۔</sub> پر چھنے تیرامسال علی احص<sup>ا</sup>

ادئ راه حق پیر روشن صنیب نوش سیر نوش خصال علی احمیکر تیرے در کے غلاموں سے پیچھے کوئی تیراجدد و لوال عسلی احسار

گلشن قادری کی ہے فصل بہار تیرا عرسس ومسال علی احسیر

تيرا مقبول مقبول محى البرين!! نيك و فرخن ره فال على الخاصر الم

معا آرشاد کی ہے۔ امت رہے تیراگھر تیری آل مسکی احسیار ارتشاد

نوط . شعرم میں اوم وصال مجی بر صاحا سکتاہے۔

نور کی محسفل سجی ہورونت اسلام ہو اور منور سر در و دیوار وسقف و بام هو مصطفع بهوب اورصحابه كردوييش رعب دین حِق ہے باطل لرزہ برانلام ہو موں جملہ صوفیائے قا دری غوت الأعظم مرح والع امتمام عام مو هوب مصاحب شاه کمال وشاه سکندرقادلی وفتررجت بي شامل عافيول كا نام بهو ابر رحت جهومتا هوميكشول كالهو ببحوم بادهٔ بغداد بو یارب کسالی جام جو كرتي بوب شاعلى احد واب ساقى كرى سیر ہوکرجائے حاصر جھی تشیذ کا ہو لنخه بائے سرمدی مول دلسے تارول بلند عالم ستى يس رقصال بندة يے دام مو

ارشأد كيقلى

مے ملے ساتی وہ الیسی مست نظور سے مای در ہور ہی ہی ہے تو دی انجام ہو۔

## عقيدت تحييول

ل أَنْ وَلِيره وحِ بهب الرمستير واه واه شادریه دربار سسیّو مونہوں منگیاں مراداں یا یاں نی اک، درد رنجانیال آیال نی ا نوشی هو گھال ول دھایاں نی سب کہندیاں اسے پیکار سیو واه واه قادریه دربار ستیو

بنی وحی تے حسکم چلاؤندا سی شبیر نیزےتے سر چڑا وندا سی رب كرداسى اينهان نوك بيار ستبو بير روحال نول مورد سيا وراسي

واه واه تادریه دربارستیو

اک امت لنی نیچے کہان والا دوجا نبی دا دین جگان والا ا تیجا کیقلی محف ل سگان والا و ته رتب اے پر در د گارستیو

واه واه قبادریه دربارستیو

پیر ڈبیاں بھر مایں تاروا جی! بڑا کرم سے رب غفار واجی: كطع كرم والى كلسزار سيو سانول اسراتیرے دیار واجی

راه راه قادریه دربارستیو

كلفن كيقلى تاه كسال دك نور سیدسکندی جال دا اے ہور ثانی نہ کوئی او دے نال دا کے فلک جھکا او دے وربار سبیو

واه واه قادریه دربار سیو

پر کیفلی ڈیرے دیے ان وٹیا! ربیح الثانی داپیارا چن جرایا، على احمدُ واجنهال نے لط مجھٹریا دستگیر کرے اونہوں پسیار بیو داه داه تبادریه دربارسیو

سبتے نظرعلی احمد بیردی اے سن میکعد ایدی برار سیّو علی احبی سے رفشن ضمیر سیاں وڈی جدتے وڈا اے بیر میاں مسعوداحد خورشید مقبول میبان اینان نال رکھو ہُن پیار ستیو واه واه قادريه دربارسيو

اسان عاجزات مسكينات أت الما كعدل ديوعمكينان أت !! نظر کرم دی مورث مسکیناں اُتے ۔ رور و آگھا دیدار سیو واه واه قبادریه دربار ستو

الف ثانی و پیره سرست است سندسنده یجاب سمرقندات وتلکیر وا اسرا کٹ اُتے! صفت کیتی اے پروردگار سیو واه واه فادريه دريار سيو

عيدالماحد دي الم تكويال والور بويات الف ثاني عبدد مشهور مويا !! شاہ سکتر دی میت منظور ہویا ملک جھکدا اود سے دربار سیو داه واه قادریه دربارستو

یس مفتقد ہوں ان کا بیں ان کا معترف جو فخرِ خانوا دہ کسال میں! مقبولیت نہ کیوں انہایں حاصل ہوالے شہاب مقبول بار گاہ سشہ ذوا لبسلال ہیں

عارف کی شان شرِعلی اخریس تقی تمام وه وارث سِکندر و دف مکال متح اب تم باب کشف وکرایات بهوگی اس دوریس وه آپ بی این مت ل

> میراسلام حضرت شاہ کمیال کو میرا سسلام سشاہ سکن رخی آل کو ڈیرہ کوجب نے ہمسر کھٹل بینا دیا میراسلام اس لب شیرس مقال کو میراسلام اس لب شیرس مقال کو

اب ڈیرہ غازی خان میں جے گی محفل عرفاں والوں کی اب دارث فقر و دروکیشی مقبول محی الدین ہوئے ہونیف تھا جاری کیتال میں جاری وہ رہے گا ڈیرہ میں ب جو لمحے غم کے طاری منتھ وہ لمحے اب دو تین ہوئے شہآب دہلوی

> مثل خورشید زمانه میس اجالا هروخا زنگ محفل تیرامسعود د و بالا هروج شاه علی احمد کرکا هروش کیسرول پیشایه کیوں ندمقبول دو عالم میں دہ آمکی هرجا علاق خاصی ظف

...

تم سا سیدعلی انحد کوئی ذی بوش نهیں متوکل بخدا صابر و خاموست نهبیں

نون عثاق خداتین رگوں میں ہے روال تجد سا اے عاشق الله کوئی مدسوش نہیں

تم سامونی نبیب مرشد نبیب کتیلی کوئی سروش بادهٔ عرفال نبیب مدموش نبیب

گفتگوتیری ما ہووئے پسندکیوں ارشاد با تیری باقول میں تصفیع نہیں ادر جیش نہیں

> سر ارشاد کیجلی

## الزرانه عقيرت

ہو بگہ کرم مجھ پراے بیرعلی احسکر دنیا میں نہ ہومیری تحقیرعلی احسکر

پھیلی ہے زمانے میں تنویر علی احسے آئے ستنہور وو عالم ہے توقیر علی احسے آ

پاہے تو اشارے عیں یہ خاک بھی ہو سونا ہے تیری نگاہ میں وہ تأثیر علی احس آئ

بل مجریں بنائی ہے تقدیر زمانے کی ! میری بھی بنا دیجئے تقدیر علی احسب

احسآن کے کوئی سر پرگر کوہ الم ٹوٹا اللہ المحت کھنچے گاتیرے در کی رنجب علی احب

احسان كيفلى

د دستار بندی کے موقع پر) میال مقبول مقبول نظر ہے

گنهگارول کی امیدستحری !

جمال عوْث اعظم في نوريز دان إ

علی المرتضی کی سیر ہے

گل نوسش رنگ گلزار کمالی م

وملئے شاہ سکورکا تمر ہے

شهرعبالعلى كى نوعاب

علی احمد کا یہ لخت جگر ہے!

عبث ہے ان سے ذکر حال احسان

ہمارے حال کی ان کوخب رہے

احسان كيتفلى

قصله

بر ولادت فريدول كمال كيلاتى ألى كرنال

دعائے دل یہ کرم کوخیال آیا ہے

یہ مٹردہ ہے کے فزیدوں کمال آیاہے

نون ول کی وه تا تیر تقی سراول میں

بوابن کے ہمارا سوال آیا ہے

کسی کو دعویٰ که خورش دارز وایا

کوئی یہ کہت ہے ماہ جال آیا ہے

یمک آنطے ہیں در دہام آستانے

تحال دالول کے گھریں کمال آیاہے

وفور شوق ادب سيحفكين رمين نطاس

سکندری و کمال مجیلال آیا ہے !!

نگاه چرخ تمنا پنہجو دنیاک

بیام عید کانے کر ہلال آیا ہے!

اگرستارہ ہے وہ اسمان رفعت کا

جن میں حسن کے گل کی شال آلے

یہ قال دالے اگر قال سے مذ مانیں کے

دسی حال سے لانے کو حال آیا ہے

جسی براوں میں یہ ارتعاش ہے مال جائے دیث معظم کا لال آیا ہے !!

بدية تبريك برولادت باسعادت فريدول كمال كيلاني اللّٰہ نے دکھائی ہے نومولودکی توسنی أنى ب كلتالىي بهارتسكفتكى مقبول پر کریم نے کی کرم کیس لنمت عطا جودگی فرید دل کمال کی الله ريحسن بولب معصور رك كل عارض گلاب تازه بیں جروہے یا زنی محسوس بوربلب كوئى ميخاندب حيات چائى بونى دلول پىسى اك مرج بخورى اكسميول كهل كياجين زندگي مين آج إ نۇسبوسى كائىنات يەسارى مېك گئى، بيش نگاه ماب كيليلي باكتفاع گودی میں مامتا کے اُنٹر آئی جاندنی يارب إيكلش على احمد كالجعول ب يارب مبيشه اس په ريجسن وتازگی يارب اسے سعادت داقبال كرعطيا

مولا ملخ خفر کی طرح اس کو زندگی میری طرف سے تہنیت ِ نعاص ہو قبول خادم مجھے بھی آج مسرت ہوئی۔ دلجے . خادم کیے بھی کی خادم کی چھلی

سيدعلى احكرساجنيا

بکھ مجھ بر مجی تو کینے کیا سیدعلی اسمہ سابھنیا
تورے ہجر میں جی گھبراوت ہے!
تورے در پہ دھون رماؤں گی میں بن کے توری ہو گئنیا
تورے در پہ دھون رماؤں گی میں بن کے توری ہو گئنیا
تورے در پہ دھون رماؤں گی میں بن کے توری ہو گئنیا
میں پنیا بھون کو آئ ہوں رکھ اُپنے سے بربر کا گریا
دل یا دیمی دھور دھورکت ہے
دل یا دیمی دھور دھورکت ہے
تورے ہجر میں ہر دم توسیت ہے۔

بهاض سونی یتی

## احباسات

وره کوتم نے مہرر درختاں بنا دیا

تطویبی نگاه توطوفسال بنا دیا

برسمت سكات بين ركلي كافيفا

يول ريگ زار رشك مكلتال بنا ديا

لېن اک سکوں نواز نظر چې شوال دی سربر پر پر

در در ال بنا دیا در ال تور معنور نے در ال بنا دیا جس بے زبال پر ال تور معنور نے

اس بے زباں کورنتک سخن داں بنا دیا م ارمد را ایکا معام سریاش ر)

هر دل میں بویا کلمی طیب کاشجر باک

برخارنونتک کو گل خنداں بن دیا دو گامهم جھنور سر دونہ معاونہ ی

دول محاکمهمی حفور کے دوخنہ بیرحامزی تدرت نے حاضری کا جوسایاں بنا دیا

پلکوں سے اپنی صاحت گروں گامزار پاک

اں درکا رب نے گرچھے درباں بن دیا ہیں ٹویوغازیخان کی فضائیں جو تور ریز

جرلحداس کاتم نے صنوا نشاں بنا دیا

چلتے ہیں دورجام طربقت کے دات دان

صحار شاجس کوئم نے خسستاں بنا دیا بیاف سونی بتی کو طاد د

## منرانه

بے چاروں کا چارہ بے مقبول می الدیں بے یاروں کا یارا ہے مقبول می الدیں

مرا مکھے کا تا راہے مقبول محی الیس ہر قلب کو بیلرا ہے مقبول می الیس

نٹام غم دولاں کے افلاک کی وست ہیں پُرلور ستارا ہے معبول محی الدیں

د کھ در دے ماروں نے پایا ہے کون دل کے جبتم کو بیکارا ہے مقبول می الدیں

الحادك كلشن بي بوآگ سكا ڈليے اك ايسا شرارا بي مقبول محى اليس

اخلاص دمروت سے ماحول کے جہرے کا کیا ربگ بکھارا ہے مقبول محی الدیں

ا فکارکی کراؤں سے مچرنتا پنوطرت ک زلغوں کوسنوارا سے مقبول محی الدیں

در پرہے بیاض آیا اک نظر کرم کیج ع ملات کا ماراہے مقبول می الدیں

